

Pushin - Karkan Himreja Dipo (Dehli). Oceter - Khwaja Hasan Nizami. Keges - 80 THE - GHACIO KA ROL VARMICHA GHADAR - GHAD Date - 1921 Subjects - Attrace San Sextaman, Tonech DEHLI KE ARSAZOR KA BASTUAR HISSA. Hud-Auled Mughelitys-Door Akhir; Gheli biyest-Roz Naan Gludar.

| ··· ' | · · · · · · · |  |
|-------|---------------|--|
|       |               |  |

ناک بالکل سیجے اورخاص میرزاغالب مرحوم کے بالات جو دہلی واہل دہلی کوغد رسٹے شداع م اورجيح أخزس غالب في شهور وعروف نا إراقال الدي



مجھ طیس اخیا رات کے وہ مضامین ہیں جو زمانہ عذر میں شائع ہومے اور جن کو ہسیار غدر میں ایک مدب قرار دیا گیا تھا۔

اب یہ ساتواں صقد میرے خیال میں سب صقوں سے زیادہ دکھیہ ، مُوٹواور اب یہ ساتواں صقد میرے خیال میں سب صقوں سے زیادہ دکھیا ہوا ہے ہمت بیند کیا جا تا ہے گری یہ ہے کہ جب غالب کا یہ روز نامجہ شائع ہوگا قد میرالکھا ہوا ہیلا حقد اس کے مرت یہ نالہ کا یہ روز نامجہ شائع ہوگا قد میرالکھا ہوا ہیلا حقد اور رہ سے سامنے یا نہ ہوجائیگا۔ کیونکہ میرے لیجے ہوئے حقد میں ققد کا مبالغہ ہے ، اور رہ سے اُٹیں وردگا اُٹر بڑھانے کو محفن فرضی کھی گئی ہیں۔ میں نے یہ مفا مین جو پہلے صقد میں جرح کرے شائع کیے گئے ہیں تاریخی جنہ سے نہیں ملکہ مہندوستا نیوں کو عبرت دلانے اور دئیا کا انجام اور نتیجہ و کھانے کے لیے مختلف موقوں برلکھا اور میں اس کے ان میں سے ان میں کہی تھے۔ اس لیے ان میں کہی تھے کہ اس کے ان کا نام ''افسانے ''رکھا ہم آگر ان کو تا رہی وجہ میں کہ یں نے ان کا نام ''افسانے ''رکھا ہم آگر ان کو تا رہی واقعات نہمے لیا جائے۔

آگر ان کو تاریخی واقعات نہمے لیا جائے۔

غالب کے روز نامجہ میں ایک حرف بھی قرضی ہنیں ہے ۔ ملکہ حثیم ویواسلی حالات کی تصاویر ہیں ۔ اور پھر بریان ایساصاف ، شقرااور اسطیا ہے کہ میری عبارت اس کی گرد کو بھی تہیں پہنچ سکتی ۔

غالب کے اِس روزنامچے سے دہلی کی عمار توں ، دہلی کے نامور آدمیوں ، دہلی کی قدیمی معاشرت ، دہلی کے پُرانے احساسات کا اتنا بڑا تاریخی ڈخیرہ صاصل ہوتا ہے چوکسی غدر دہلی کی تاریخ بیں نہیں ملے گا۔

ا یک بات نهایت بی اہم اس روز نامچہسے ظاہر ہوگی اوروہ یہ ہے کہ

غدر کی تا ریخ لکھنے والے عموماً یا توانگریز سقے اور یا انگریز وں سے زیرا نتر مورّح اِس واسط اس میں واقعات کا ایک ہی رفٹے و کھایا گیا ہے۔ مگر خالب کے روژ تا مج سے تصویر کا دوسرا اور بہت ہی پوشیدہ رُخ بھی طاہر ہوجائیگا اور مورّ خوں کوایس سے بہت مدد ملے گی۔

ا لوگوں کوجیرت ہوگی کہ خالب کا بدروز نامجیہ میں روز مامجیہ کہاں سے آگا۔ بہلے تو کہی اِس کا ذرائعی اسی کا ذرائعی اسی کا ذرائعی اسی کا ذرائعی اسی کا ذرائعی نامی کی کہ خالب کا درائعی کا درائعی خاص روز نامجی نئیں کی اختا ہوں کہ خالب کے خدر کا کوئی خاص روز نامجی خود تعدید کی اسی کے اس کے اور سی کی ایک کے اس کے خود تعدید کی ایک کے درائی کے دار تصنیف میں ایک حرف بھی میرانئیں سے اور سب غالب کے تعلم سے تکلا ہوا ہے۔

اس محمداً ورحبیتان کاحل بر بنه که خالب کے خطوط پر بہاں جہاں خدرکا ذکر ضمناً آیا تفاییں نے پوری تلاش وسنت سے اس کوالگ کرلیا - اورا بیسے طریقہ سے چھانٹا کہ روز نامح پر کی عیارت معلوم ہونے لگی یس میسز کمال اسی قدرہ کہیں تے بغیر بیشی الفاظ کے خطوط کو روز نامچہ بناویا اور کوئی شخص اس کو بڑھ کرخطوط کا شبہ ہنیں کرسکا ۔

غالب کے مکتوبات مطبوعہ وغیر مطبوعہ میں غدر کی کیفیت ایسی دبی ہوئی پڑی تھی کہ کوئی شخص اس کی خوبی و اہمیتت کومحس نہ کرسکتا تھا اور خطوں کے ذلی میں ان عیار توں کو تھی بے تو جھی سے پڑھولیا جا اتھا ۔

میں نے اِس ضرورت کو محسوس کیا کہ اگر دوڑیا ن میں غدر و ہلی کی لط تاتی تاریخ

جو موتیوں سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے اس طرح دبی ہو بی ٹریٹری رہے ، اسیلے اس کوعلیجدہ کرنا شروع کیا ۔اورکہیں کہیں اپنے حاست کیجی لکھے تا کہ آجکل کے لدگوں کو دبلی کی بعض مقامی باتوں سے واتفیت ہوجائے اورس سے کا مطلب سمجھ یس نداشی حاسشیکی درسے بمجالیں۔

كوسشش كے يا وجود غالب كى تحربيدول ميل جن ماتيس ايسى بين منكاهل ير بھی نہ كرسكا - ووسرے ايليش كے موقع بير مريجيفيت كى توفيق حداثقا كے ك دى تواس كى كويداكرديا جائيكا ـ

هم اروز ام چیکی تیاری میں بیبیش آیا که بیمن مکتوبات کا است

صريف مّاريخ اور دن سيه مگرمست نهيل لحما-اور منصّ بيشرمستدسيه مذمّا ريخ سبيم . اِس داستط ترنتیب کا فرعن ا و اگر ناشکل موگیا کیونکه کچیهعادم منیں برسکتا که بهای عبار

کون ی ہے اور ووسری کون ی : ما ظرین خوداین سمجھ سے است کل کومل کرسکتے ہیں -اس روز نامچیس بیر بیم کردهن مقامین (وروا قعات کرّرالکیم كركيكي بارككيم كركي بس خصوصًا بنيشن كرصالات بمستحكِّر

آئے ہیں ان کوٹیں نے اسلیے قائم رکھا اور کم تہیں کیا کہ گو دافقہ امکی ہی ٹو مگرطرا وا مين مرحكم أنى قسم كى فويى به وورغالب نے اپنے مرفحاطسياكوا يسے لطف سيكي تقيدة لکھی ہے کہ تیا معنمون ٹا دیاہے . اور عیر کمال یہ ہے کدوا قعالت میں کی بیتی ہنسین

ېوسنه وي يحب سته عالسيد کې صدت بياني پريوري ري روشتني پله تي سن -حسن بطاحي

المرسكيم

## غالب كارورنامج غدر محمد ا

عاروا رنشان سنه شاه عالم كانوكر بوا-ايك پرگنه سيرهاصل ذات كي تنخو اه اوررسالي كى نوزه يس يايد بعدانتقال اسكي وطوات الملوكى كابا زار كرم تفاوه علاقه ندر باتيا ميرا عددا شرسك خال بها در لكفنو بهاكر فااب اصف الدول كا توكرر با معدج فدرور حيدرا باوجا كرواب نظام على خال كاوكر بدا فين سيسوار كي عبيت سع مارم ريا كئىرس ويال ديا وه توكرى اكي خاند حنى كي كيليشر من حاتى ربي والدي كَتِبراكرالوركا تَصدكيا - را وُراحِرِنجنّا ورسَكُوكا تؤكر موا - وبال كسي لرط في مين ما لكب تفيرالله بگي خال ميرا جي حقيقي مرمبول كي طرف سه اكبر آيا دكا صوب وارت س نے مجھے یالا سکنٹ ایٹو میں جرنمل کیک صاحب کاعمل موا ۔ صوبہ وار کی شنری ہوگئی اورصاصب کمشنزا کی انگریز مقرر موا میبرے چیا کو ترثیل لیک صاحب نے سوار و ں کی بھرتی کا حکم وہا ۔ جا رسو، سوار وں کا برگیبٹر بر سوا۔ ایک ہزاررو پسیر ذات كااور لاكھ ڈیٹے ھولا كھررو بہیرسال كى جاگہر جين حياست علاوہ سال بھر مرزيا تی ہے تھی كه لمرك الكاه مركبا - رساله برطون بوكيا - ملك كوف نقدى مقرر موكى - وه اب تک یا تا ہوں۔ بایٹ برس کا تھا جو یا سپ مرکبا -آ مطیب کا تھا جو جیا مرکبا برساما يس كلكة كيا واب كورزجرل مصطفى درخواست كى و و فترويجاكيا بيرى ريات كا حال معلوم كياكي ـ ملازمت بونى ـ سات بارسچا ورسية ـ سرزي ـ مالاك مردايد يتين رقم كاخلعت ملا ـ زال بعدهب دلي مين دربارموا مجفكو بهي خلعت مت اربا بعد غدر بحربم مصاحبت بها درشاه وربار وخلعت دونو ل بند مبوكة ميرى بريت كى درخواست گرزى يخفيقات مبوتى ربى تين برس بعد بين هيميا ـ افيلات معمولى ملا -

برخلاصب خالب كرنسب نامداورزندگى كربرك براك واقعاً كا اشخاص رسيماتنى برى لائف كاماحصل لكهديا معمولى بالينيس، به قدرت خدائے خالب كے فلم كودى تقى -

مسٹرلائد عارج کے خلافت ڈیڈیٹن مہدوستان کے اراکین سے کہاتھ کہ
نزکوں کو تلوار تجانے سے سوا اور آتا ہی کیا ہے۔ ان میں کوئی قلی بہا در بپدانہیں
ہوا اِس کے جواب میں فالب وخسر و کو مبٹی کیا جاسکتا ہے جو دونوں وہ بلی
درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا میں دفن میں کر امیر خسرو می ترک
لاجین تے ، اور فالب بھی ترک بلجہ تی تقے جبیا کداس عبارت میں انہوں نے
خود لکھا ہے ، اب فالب و خسرو کے کمالات علمی وشعری اور فضائی فلسفہ
داوراک حی ان فی کو دیکھنا جا ہیں۔ ان کی لاجاب تصنیفات کو پڑھنا جائی۔
داوراک حی ان فی کو دیکھنا جا ہیں۔ ان کی لاجاب تصنیفات کو پڑھنا جائی۔
داخلی قرم کے علما و فلاسفرز میں جو با ست افرادی می وہ ان میں مجودی متی۔
بینی انگریز وں میں ایک خاص فن کا کوئی ما ہم ہوتا متھا اور اس فن کے سبب

اس كى عزّت بهوتى - اورغالب وخسروهم وعدك لات سقة كه متعدد وفضائل استكم اندر منتق -

عُلَّ لَبِ كَا تَحْلَيْ الْحِبِينِ جِينَا عَالِّهِ مِرارِنگُ مِبِينِي عَنَّا اور ديده درلوگاسكي سَّالُنُّ كَيا كُرِتِ هِ اَبِ جِهِ مِحِي مُحِبِكُوه اپنارِنگ يا دا آنائے توجھاتی برسانپ سا پھر حاتا ہے۔

جب ڈاڑھی موتجومیں بال سفیدآگئے تمسرے دن چونی کے انگرے گالوں برنظر آنے لگے۔ اس سے بڑھکر میں ہواکہ آگے سے دو دانت ٹوٹ گئے۔ نا جارہسی بھی مجبور ٹردی۔ اور ڈاڑھی بھی تاکہ اس بھوند سے شہر (دہلی) میں ایک وردی ہے عام . مُلّا ، حافظ، بساطی نیجے بیند، دھوبی ،سقہ ، بھٹیارہ ، جولام ہہ، کُفِرا مجمعہ بہڈارٹھی سرمہے بال ۔ نقیر نے جس دن ڈاڑھی رکھی اُسی دن سرمنڈ ایا۔

اِس سے معلوم ہوا جوانی میں بہت طرح دارجوان تھے۔ واڑھی منڈاتے تھے اوراس وقعت کے دستورکے موافق دانتوں بیسی ہی ملتے تھے -

ارى كلىجد م م موسخن گزاری ہوں - مید و فیاص کامجھ پراحسان طیم ہے - ما خذمیر آئیے او لمع میری کیم مے - فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی اورسر دی لایا ہوں -بطابق اہل یا رس کے منطق کا بھی **مرہ ابدی لایا ہوں ۔ منا سبیث خداد ا** دیر<del>یت</del> ستاريش وقع تركرب بهاينة ، قارسي ك غوايون حان لكار غالب كالمجموعة كلام ميراكلام كيانظركيانتركياأردوكيا فارى كمجي كيام ميں ميرے پاس قرام مهنيں موا - ووجا ردوستوں کواس کا التر ام تھا کہ وہ سودا مجد سے لیکر جمع کرلیا کرتے تھے سوان سے لاکھوں روسیتہ کے گھرلٹ اگر میں تی مېزارون روپيځ که کرتنه پاخان هجی گئے -اُسی میں دو څېو عد با سنه پرديثا ل جی عار سے بکم جولا ای مشششاع کب روواد شهرا درا بنی سرگزشت بعنی ۱۵ میلینے کا حال نشر میں لکھا۔ پہ اوراس کا الشزام کیاہے کہ وسائیر کی عیارت بینی پارسی قدیم کھی جائے اوركو ئى لفظاعر في شائسية - جونظم إس شريس ورئ سبة - وه بھی سيے اسمبر سنشس نفظاعرى ہے- إلى اشخاص كے نام ميں برك -بركات دستنبوكا ذكريد الأكيمي تركه تلداس كي كيفيت مذكوره لي

بیر کمآب دستنبوکا و کریم دارگیجی علیه تکداس کی مینیت مذکورمونی به اور غالباً ای کمآب کو دینگفت کے بعدا تکریزی حکام اعلیا کو غالب کی قدر مولی اور شروع کی بیزاری منفرت اور خفارت اور شعب با ار با جسکا وککی عبد آیا ہے۔ کونکہ دستنید دیکھے سے پہلے گورٹرا فدد میری مائلزی فالب کوسعولی شاعراور مجاملے شال کرتے ہوئے اور بها در شاہ کا سکر کنے فالب کوسعولی شاعراور مجاملے آنے کی دحیسے ان پر پیراست، با غیائی فلا سے سے سل جول کا ہوگا ۔ مگر حیب کتاب دستنیو میرسی گئی ہوگی اور اس سے فالب کی قابلیت اور فدرسے نے تعلقی ظاہر ہوئی ہوگی تب گورٹر اور حکام انگریڈی نے بنشن جاری کی ہوگی۔

→ (\*)k•

فاکب کی نبدت شهرت ہے کہ وہ اثناء شری شیعہ نے ۔ اور کو بات یں اُنہوں نے خور بھی ایک حکمہ لکھا ہے کہ میں اثناء شری ہوں ۔ گرہیاں وہ لکھتے ہیں کہ ہیں مولوی فخرالدین صاحب کے خاندان کا مرمیہ ہوں۔ چوٹیتی نظا میں لسلہ کے شہور بزرگ تنے ۔ ورکا ہ حصرت خواج تطالبین صاحب رح میں ان کا مزار ہے اور وہ فرز ندھے حصرت مولا انظام الدی اورنگ آیا دی کے اور فالب کے اکثر احیاب اور لھا روکا خاندان بھی تفتر مولینا فخرصا حدیث بذکور کے سلسلہ میں مرمیر تھا۔ میاں کا لے صاحب اتبی مولانا فخرصا حدیث بند کورے سلسلہ میں مرمیر تھا۔ میاں کا لے صاحب اتبی دجے سے ان کی الماک وجا کہا د کی تبطی ہوئی صبیاکہ غالب نے اسی روز ٹا میں میں لکھاہے۔

يس ارغ البي نظامي سلسلدين مربيق وشدكي كرموسكته تق كيۇنكەشىچەم يەنىيى بواكرىتے. گرابنوں نے نو دلكھاسپە كەيي ا ثناعشرى بو اس فل كامل مدے كيفتى نظامى فقرا اوران كى مرمدين محتب البلبيت يس برب فيلور كية بين . اور باره الم موس ي تعلق خاص ريحة بين ابس بنا برغا لب ت ابنة آب كوانناعشرى يعنى باره المتركامات والالكهاوير وه مشيد مذيقي يشيد موت تومرن كي بعد على كيفشاه مروال كروسان یں ونن ہوتے جو صفر رخگ کے قریب ہے اور جہاں اس وقت کے تمام ستبعد أمراد فن مواكرة تفيد اوراب مي موترين سنندن خصوصاً جنتير نظامیوں کے قبرت ان میں دفن ہونا اور در گاہ حضرت سلطانجی صاحب ميں ج نظاميلسلر كياني بين ان كي سيت كالا يا جانا ظا بركر اب كدواتى تے شیدند تے -ان کی قبر لھی سنی طریقہ کی بنالی گئے ہے بینی اس براونحیا اونٹ کے وان کی صورت کاخشی اورنیا یا گیاہے بشیوں کی قبران مین مے برابر موتی ہیں۔ امیرا ہوا یا ونٹ کے کوبان کی شکل کا تعویدان کے بال سين باياماً.

غالب کی قربریاری نیر مردن کی کی بدنی کنده ب-جو غالب کے شاگرداور شیعہ ندم بب رکھتے تھے ۔ وہ تاریخ بیا ہے۔

كل مين عم وانده بين ما خاطر محرون عما تركبت أساديه مينا براغمناك

ديما جرمج فكوتي النيخ كى مجروح إلف في كما كيني سانى به تدخاك

ا ی قلعه کی بشین گوئی مشاعره بهان شهرین کهیدینین موتا تعب س

شهر ادگان تیموریه جمیم دو کرکچین کخوانی کرلیت بین بین کبی اس مفل میں جا تا ہول در مھی نیس جا تا ۱ در میصحبت خود چند روزہ ہے۔ اس کو دوام کمان ج کیا معلوم ہے

استيكه فه اوراسيكه وتوآئنده مذبور

~(%)k-

یہ عربی غدرت پہلے کی ہے ۔ ال قلعدا دراس کے باست ندوں کی سنبیت جس اندا زہے لکھتے ہیں اس سے معلوم جوتا ہے کہ شہزادوں کے اطواً۔
اور ملک کی سیاست کے رُخ کود کھی کو الب نے جھے لیاتھا کداب بر رون پر پر می کا فیدر کی خرفالب کو ذبی کی غیب کاعلم منہ جائے تھے بھر می بر می اس کے روخ کود کھی کو غیب کاعلم منہ جائے تھے بھر می بر قرائن سے ابنوں نے میان انگریزاب اس با دشاہی کھلونہ کو سنت میں دیا جا جی تو ابنوں نے صاب معان فلعدیا کہ یہ می جو بر دوزہ ہے ۔ اس کو دوام کہاں ؟ "اور یہ کھکر تو اُبنوں نے بین گوئی کا جیڈر دوزہ ہے ۔ اس کو دوام کہاں ؟ "اور یہ کھکر تو اُبنوں نے بین گوئی کا کہاں ظا ہر کر دیا کہ دو سال کی قید جی ابنوں کے ان ہو ۔ ادراب کے بو تو او سندہ نو گوئی کا کوئی کا کہاں گوئی کا ساب کے نہ ہو ۔ ادراب کے بو تو او سندہ نو کا کوئی کی قید جی ابنوں کے انگار کی دو سال کی قید جی ابنوں کے انگاری دو سال کی قید جی ابنوں کے نائوں کے نائوں کے نائوں کوئی کا دی ۔

الج بى يكون رج اسم الكتاب وقى بالتهرب برم ك أدى دان

٧

بہت ہوں گے . گراپ بیروہ وتی *نیس ہے* ملکہ ایک کمیپ ہے مسلمان اہل حرف یا حکام ك شارً دبيشه ما تى سراسرمبنود ومعزول بادشاه ك ذكور جوبقية السيف مين وه يا ي ي يا ي روي مهينه يات بين - انات مين سيج بيرزن من - وه كشنال. اوروانیں کسبیاں احرائے اسلام میں سے اموات گنو،حس علی خاں بہت مرے باسپاکا بدا سوروسین کا بنین دار ، سوروین مین کاروزیند دارنبکن مراوین کیا سیرتا صرالدین ۱۰ سید کی طرف سے بیرزادہ ناٹا درنانی کی طرف سے امیرزادہ مُطلوم ارا كَديا - آغا سلطان بجنثي محرعلى خال كا بديّا جوخو دهي بحنيثي بوحكِا بيم - بهما بيرًا - منادوا مذغذا - ابنيام كارمركيا- تأخَر حبين مرزاحين كابرًا بعالي مقتولون مين آگیا ہے۔ اس کے یاس ایک بیسے ہنیں ۔ شکے کی آ مرہنیں برکان اگرچے رہنے کو ال كياب و مكرو يكي يمينا رب ياصل وحائد و باسف صاحب ساري اللك ، پیچ کر اوش جان کرے برایب بینی ورو گوش عبر نبور جلیے گئے ۔ ختی رالدین کی یانسونو<del>م</del> کی اللک واگزاشت بهدر پیرقرق بردگئی۔ تباہ خراب پیرلا بورگیا۔ و ہاں پٹرا ہوا ي - ويجهي كيا مزلات - قصركوناه قلدا ورجهج اوربها در كله اوربلب كده ، اور فرخ نگرکم دمهیش تبس لاکه روبیه کی رئیستنیں مشاکئیں یشهر کی عمارتیں خاک میں الگئیں ۔ مبنرمند آومی کیوں یا یاجائے ۔ جو عکما کا حال ہے وہ بیان واقع ہے

> جولوگ اعتراص کرتے ہیں کدا ب دہلی میں مذصاحب اخلاق و مرقت ہیں ، مذعلم دہنروالے ہیں ، ندامرا ہیں ، ندشعرا ہیں ۔ ندپیلے سے علما وفقرانظرائے ہیں - اُن کوغالب کی سے تریر ٹیصفی جا ہیں کہ غارمے

ان سب كاخاند كرديا واوراييا تباه كياكدائ تك اس تقريب وه بسلى سى بات بيدا شركى -

اب دہلی میں وہلی دالے کہاں ہیں ؟ بیردیسی لوگ آ یادہیں ۔ دہلی
دالے یا تو پیمانسیوں پرلٹک گئے یا حلاوطن ہوگئے۔ پیجراس غرمیب ہشر
کو برنام کرنا اور اس کو قدیمی نا موری اورشہرت کی نظرے دیجھستا
ہیں تو کیا ہے ؟

غالب نے یہ تحریرایے دروے کھی ہے کدول پیش باش ہوا جا اسید عم کانفشند محبم ہوگا کھوں کے راستدول میں گھسا حیلاآ آہے۔

بهندوسان غدركي دور استدوستان كاللموب يراغ بوكيا لاكلول

مرگئے ہوزندہ ہیں ان میں بینکڑوں گرنتار میڈ بلا ہیں۔جوزندہ ہے اس میں مرگئے ہوزندہ ہیں ان میں بینکڑوں گرنتار میڈ بلا ہیں۔جوزندہ ہے اس میں

مقدور زندگی نئیں۔ اب د کا مل رسایہ کاروائے اسلان اور میں تیون

اپ و ، تی بین سما ہو کارول سسلمان امیردن بین بین آ دمی ۔ تو اب سواکو فی استر سیستریں ، کے حس علی خان ۔ نواب حامد علی خان جیکیم احس انتر خان ، سوان کا بیر حال ہے کہ روٹی ہے تو کیٹرانیس ۔معہدا بہاں کی خا میں تذیّبۂ ب ۔ خدا حاتے کہاں جائیں ۔سوائے سا ہو کاروں کے بہاں کوئی آمیر

- هيد ريد

غدرك بعد غالب في ولى كمسلمان المراكى تياسى كابو حكي تلكيف في المان

ب ده آئ تک اصلی خطوخال میں موجود ہے کرخاندا فی سلمان امیر امک نمیں - ساہو کارامیر سزار جیں - خوا مسند وجوں پاسلمان - تجاری کا تموّل نظرات اہے حکومت کی موروثی امیری خواب وخیال سوکئ -

تواث في ميرد اكالجين إرس فرت برزاة ياس كسة اس كاباب

بھی فقا۔ پوچھاکیوں صاحب میں ہتمارا کون ہوں ۔ اورتم میرے کون ہو۔ ہاہتے ہو رکس کے سکھنے لگا حصرت آپ میرے دا و ااور میں آپ کا پوتا ہوں ۔ بھر میں نے پوجھیا کہ متماری تنو او آئی کا کہا جناب عالی آکا جان کی تنوا و آگئے ہے ۔ میری منیں آئی

یں نے کہا لوہاروجائے تو تنخواہ پائے۔کہا حصرت میں تو آکا حیان سے روڑ

کمتا ہوں کہ لو ہار و چلوا پنی حکومت بچیوٹر کر دتی کی رعیت میں کیوں مل گئے۔ مصبحان انتُدیا لشت پیم کا لڑکا اور پیرفہم درست اور طبیع کمیم سیس اسکی خوبی خو

اور فرخی سیرت پرنظر کرے اسکو فرخ سیرکھا ہوں۔

ید واب قرخ مرزا والی او بار و کا ذکرید عن کورشن گورنمنات مرکا خطاب ہے اور قربی کی سلامی وی چاتی ہے۔ اور اعظا ورجہ کے والیان ریاست کے برابراعز از کیا جاتا ہے۔ درمیا نہ قدہ یہ۔ گورارنگ کٹوراسی آنکھیں۔ بڑی اور بڑھی ہوئی ڈاڑھی۔ بال سفید ہوگئے ہیں۔ تمات خلیق وطنسا در تعیس میں۔ اُر دوالیی بولے تیمیں کہ آدمی مجھا جیرت سے شخط و کھاکرے۔ مولا نامنے بلی صرت سے کماکرتے نظے کہ فرصت ہو تو فرت میرزای بانیں مسئے کے اسل اُر دوان کی یا توں میں ہے۔

غالب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ، فرخ میرزا بجین سے ہوتا ر
قے ایک فقرہ تو اِس عفل ب کا غالب سے کہا کہ آجکل لوگ منیں تو
متحب ہوں ۔ کیونکہ حنگ یورٹ کے زبانہ میں حب نواب فرخ میزا
معبرہ کئے توعوام نے شہور کیا کہ وہ انگریز دن کی مدد کرنے گئے ہیں اور
اہوں نے اسلامی حکومت کے در دکی پروانہ کی ۔ غالب کی عیارت سے
معلوم ہوتا ہے کہ فرخ میرزاطفلی سے ذاتی اوراسلامی حکومت کی خوبی کو
معلوم ہوتا ہے کہ فرخ میرزاطفلی سے ذاتی اوراسلامی حکومت کی خوبی کو
معلوم ہوتا ہے کہ فرخ میرزاطفلی سے ذاتی اوراسلامی حکومت کی خوبی کو

رغيت مين كيون ل كيون الم

نگرا فرین ہے فرتے بیرزا کی ملاعث پراس وقت بھی ہیلو بچاکہ بات مُخذ سے تکالی - دکی کی دیرت کہا انگریزی دعیّت نہ کہا۔

→>\$( ¾; )};~

ایر تنظ سے ایر تنظ ای اور کی این بند مرائی کو اقل روز پہلے بڑے دور کی آ نرھی آئی۔ چرخوب مضربسا۔ وہ جا را بڑاکہ تمام کُرۂ شہر زہر بر ہوگیا۔ بڑے در بیب کا دروا زہ ڈھایا گیا۔ قابل عطارے کوچ کا بقیتہ مٹایا گیا کہ شہری کوٹو کی مسجد ڈمین کا بیز ند ہوگئی۔ شرک کی وسعت دوج ند ہوگئی۔ الله الله گنب سجد وں مسجد ڈمین کا بیز ند ہوگئی۔ شرک کی وسعت دوج ند ہوگئی۔ الله الله گنب سجد وں کے ڈھائے جاتے ہیں اور ہنو دکی ڈروڑ میبوں کی جھند یوں کے پر جم امرات ہیں۔ ایک شیر دور آورا ور اور بلین بندر بیدا ہواہے۔ مکانا ما جا بجا ڈھا آئی ترائج میں استانی کی دیلی برج جو کار سے نہیں۔ نامیں ایک کری کہتے ہیں۔ نامیں مناب اللہ خال بالگری کے بیج جو کار سے نہیں کو وام کری کہتے ہیں۔ نامیں

سے بلابلاکرایک ایک کی پناڈھادی اینٹ سے اینٹ بجادی و داہ رے بندر یہ زیادتی اور پھر شہر کے اندر سربگ تان کے ملک سے ایک سردار زادہ کشرالعیال میلی کولی وی ، قادی ، انگریزی تین زیان کا عالم دتی میں وار د ہواہ بیارہ کے محلہ میں تھیرا ہے کی سب ضرورت حکام شہرسے مل لیاہے ۔ یا تی گھرکا درواڑہ بذکیے مبیحار بہتا ہے ۔ گاوگاہ نہ ہرشام دبیگاہ غالب علی شاہ کے مکسے ریر انجا تاہیے ۔

کمت کو کرمن طاکو مل قات کھی مطور ہوں اور ہے دام دام مل آئندہ کو برت و است ہور نے اور دتی کے است جاری ہوا۔ گر لارڈ صاحب کا دربارا و قلعت ہو متمولی دمقری کے است جاری ہوا۔ گر لارڈ صاحب کا دربارا و قلعت ہو متمولی دمقری کا مسدو و ہوگیا۔ ہیاں تک کہ صاحب سکر ٹرجی مجھے نہ لیے اور کہ ماہی جا کہ اب گام مسدو و ہوگیا۔ ہیاں تک کہ صاحب سکر ٹرجی مجھے نہ لیے اور کہ ماہی جا کہ اب گور نہ نا کو رفت ہو کہ اور حکا ہم سے ملاقات کھی منظور نہیں ۔ میں نقیر شکیرا یوس دائی ہو کراپ گر اپ گور نہ ہو کہ اپ کور نہ ہو کہ اور حکا ہم شہر سے بھی ملن موتون کردیا۔ برٹے لارڈ صاحب کے ورود کے بہر ہو اب اور حکا ہم شہر سے بھی ملن موتون کردیا۔ برٹے والی ڈوسا میں سے کور و و کے فائد میں ہو گیا۔ اور کہا کہ نوار لیفٹ نیا گور نہ ہے جبر اسی آیا۔ اور کہا کہ نوار لیفٹ نیا گور نہ ہے جبر اسی آیا۔ اور کہا کہ نوار لیفٹ نیا گور نہ ہے جبر اسی آیا۔ اور کہا کہ نوار لیفٹ نیا گور نہ ہے کہ اور کہا کہ نوار نہ ہو اور خلی کی معاصل ہوئی کی دربار ہیں جا محت ہو این ماہوئی کی میں معاصل ہوئی کہ میں محت ہیں۔ اور مشروہ دیتے ہیں۔ اور مشروہ دیتے ہیں کہ اور خوالی کہ میں کہ اور خوالی میں میں تارہ ہو خلی سے از را ہو خیت دیا اور خوالی کہ میں کہ اور خوالی کے دربار ہیں بھی تیرا نہ اور خلی کہ اور خوالی میں کہ اور خوالی کے دربار ہیں بھی تیرا نہ اور خلی کہ اور خوالی ہو خلی کیا۔ ان الیہ دربار ہیں بھی تیرا نہ اور خوالی کے دربار ہیں بھی تیرا نہ اور خوالی سے کہ دربار ہیں بھی تیرا نہ اور خوالی سے کہ دربار ہیں بھی تیرا نہ اور خوالی سے کہ دربار ہیں بھی تیرا نہ اور خوالی سے کہ دربار ہیں بھی تیرا نہ اور خوالی کے دربار ہیں ہو کہ کو دربار کی کو دربار کی کو دربار کی ہو کہ کو دربار کی ہو کہ کو دربار کی کور کو دربار کی کور کو دربار کی کو دربار کو دربار کی کور کو دربار کی کور کو دربار کی کور کو دربار کی کور کور کو دربار کی کور کور کور کو دربار کور ک

يا وجوداسك كرحكام كورمنت ف كهديا تفاكه طاقات كيمين شظور تنين يجرهي قالب كه استقلال اورلكا بارهد وجهد في اس تفيينس ك قلعه كوفتح كرليا وربلاقاتين مولة لكين

اس سے سعلوم ہواکہ انگریزی آئین میں قطعی قبصلہ مطمندہ امرادر کمجی نہیں مجی برل عاملے ہیں -اگرسائے والاسلسل میدو جمید کرنارسیں -

مسترمار سلے شے کہا تھا تقشیم میکال سطے شدہ ا مرہے۔ اِس کی مشوق کو اسکے مشوق کو اسکے مشوق کو اسکے مشوق کو اسکے معدور کا ایک معدور کا ایک میں وال

عالی الدین الدین کی بین مرکستی این آئیک سے دوخیا سے بین کی بارشاہی جا بنا کا اور ایک این الدین کا برا الدین کے اس کا اور ایک الدین کا در میرسے میں کا اور میرسے شاگر و رستی بی میں کی اور میرسے شاگر و رستی بی میں کی اور میرسے شاگر و رستی بی بونظم و نظم و نشریس نے کھی اور اور ویوان رہے کہ اور بین الک اور میرسی الک اور میرسی الک الک کوئی قریر صوروں میں دوسی میں الک الک کوئی قریر صورو و دوسی سے دوسی میں بی ایک میراسی ایک جا اور میرسی میں الک الک کوئی قریر صورو و دوسی سے میراسی ایک جا اور میراکی الک کوئی میراسی الک میراسی ایک جا اور میراکی الکی الک کوئی میراکی میراسی الک میراسی ایک جا اور میراکی الکی میراکی میراکی

موگیا سرحید میں نے آدمی دور اسے کہیں سے اُن میں سے کوئی کتاب ہاتھ نہ آئی۔ وہ سے قلمی ہیں جینا ہے ہنری اسٹورٹ ریڈ صاحب کوامی بیض نہیں لکھ سکتا ۔ ان کی فرمائٹ ہے ۔ اُر دوکی نثر انجام پائے تواس کے ساتھ ان کوضل لکھوں ۔ مگر اُرد وہیں میں اپنے قلم کار در کیا صرف کر دنگا ۔ اور اس عبارت میں معاتی نازک کیونکر بجروں گا۔

با دجو واسکسرنفٹی کے غالب کی امردومیں وہ زورہ کا جبک با وجو وزرتی اردوکے کوئی شخص ان کا سمسرار دولکتے میں بدا بنیں ہوا

مقتولول اورجيج رول كي بإد اغم مرك مين للعنامبارك سيقطع نظر

اس کابیا احد مرزاد او بس بنطفرالدوله بمیرناصرالدین مرزاعا شوربیک میراعیا بیا اس کابیا احد مرزاعا شوربیک میراعیا بیا اس کابی به مصطفاخان ابن عظم الدوله اسکه دوبیتی استیا احد مرزاد او بس برس کابی به مصطفاخان ابن عظم الدوله اسکه دوبیتی استیک فان اورمرتضاخان و این عزیزون کی استیک میرایشد میرا میرایش میرایشد میرا

گران کے بہاچ اع - وہ خو دا دارہ سجا دا دراکبرے عال کا جب تصور کرتا ہول کلیج شکر شے مکرشے ہوتا ہے - کینے کو ہرکوئی ایسا کرسکتا ہے مگر میں علی کوگواہ

كے كتا ہوں كدان أموات عے غم ميں اور زندوں كے فراق ميں عالم ميري نظر

میں تیرہ و قاریے۔
فقی اور میں اس کے ایک فعند کو سبرایں رہتے ہیں۔ برسوں سے آپ اور کے ہیں۔ برسوں سے آپ و میں میں موقع کے بین ۔ کوئی سنت نہیں۔ آبد و میں کا نگرٹ موقوت ہوگیا فقی آور مجھیا رجس ہاس ہو وہ نہ آپ داور ہاتی ہندو مسلمان عورت مروسوار بیادہ عوجائے جلا جائے عبلا آئے۔ مررات کو شہر میں ترخ من بائے ، وہ شو رو فل تھا کہ سٹر کین کلیں گی . اور گوروں کی جھا و نی بنے گی ۔ کھی بھی منظم کا فاکہ آئے اور میان تارخاں کے چھتے کی سٹرک کلی ہے ۔ وتی والوں نے میں کو کھی کا خاکہ آئے اور میان میں اس میں جا تا ہوں ایسا نہ ہوگا۔

امن عام کے بعد بھی فقیراور جھیار والے کا شہر کے وافلہ سے ممنوع ہو افلہ سے ممنوع ہو افلہ سے ممنوع ہو افلا ہم کرتا ہے کہ حکام اُسطامی ضرورت سے ایما کرتے ہو بورہ کیونکہ دفیا وت کے وقت اکثر باغیوں نے نقیروں کے دباس میں دورہ کرکے غدر کی آگ بجڑ کائی تھی ۔

اماً ما طو کا انتدام انفا باقر کا ام باره است علاده که غذا وندکاء افانه سند ایک بنائے قدم و در اور کاء افانه سند ایک بنائے قدیم - رفیع سندور اس کے ابتدام کا عمر کس کوند ہوگا - یما ل دوسط کیں ووڑتی ہیں - ایک کھنڈی سٹرک اورایک آ بنی سٹرک محل ان کا الگ الگ -اس سے بڑھکر مدیات ہے کہ گوروں کا بارگ بھی شہر میں ہے گا - اور قلعہ الک -اس سے بڑھکر مدیات ہے کہ گوروں کا بارگ بھی شہر میں ہے گا - اور قلعہ

کے آسکے جہاں لالی ذکی ہے۔ ایک میدان محالا جائیگا بھیدسید کی و کا بیں جیلیوں کے میں خیلیوں کے فیل خات میں اس کے فیل خات میں اور دوجا رکنوں سے آثار عارت یا تی مدریے گی۔ آجے جان ٹار خان کے چینے سے مکان ڈہیتے شروع عارت یا تی مدری نے بین کیوں میں دتی ہے ویرا نہ سے خوصت میں شہری نہ رہے ۔ نام کو کیا چو گئے میں ڈالوں ۔

الم الله المعلق المعلق المسلم المراب و و التي المراب المر

يس څود موجو د مون اورتكام مدر كاروشناس نينم نيس اكير سكنا - ساه برس كا پښتن - تقرراس كانتو نړلار دلاليك د مېشطوري گوفيشطا - اور ځېر نه ملاستې منه مليكا ښير استال سه سلم كار

بتمكا فظار يحل بديني برسجها جاماسه مكراس زماندس سيد كقفادر

بوسلین تنظے عالب منے لکھا تورستورعام کے سبب لکھا۔ ورمذان کی عاد<sup>ین</sup> مخش ذریعی کی مذاقی -

معلی کھی اسا و فکر ہے بڑی ہوئی ہے کہ رہے کہاں اور کھاتے کیا ؟ ملونا کا حال معلوم ہوا ۔ مرا فعد میں حکم دوام حسب مجال رہا ۔ ملکہ ٹاک یہ ہوئی کہ حیلہ در آیا شور کی طرف رواند کرو۔ ان کا بیٹا ولا بیت میں امپیل جا ہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جو مِو°) مخنا سومِولبا ـ اتّا بتتٰرِواتّا البيراحِون ـ وه د مِلي ٱرووا خيار کا بيچياَ آگرمل <del>حامُ</del> تۇ بىي ئىدىنىڭ مۇيىلىپ سېھ - ورنىچىرىخى ئىلىنى دەن وغطىنىس سەپ جىكام مىدرالسىياتى برنظرنه كرس ك - ميں نے سكر كها نہيں - اگر كها آدا ہى جان اور حرصت بجا نے كو کها . بیرگٹا وہنیں ۔ اوراگر گنا ویجی ہے، تو کیاانیا سنگین ہے کہ ملکة معظمہ کااشترمار بھی اس كونه شاسيكي مستعيمان النَّد إلَّوله ان إربيكا بإرود بيَّانَا اورتوبين لكا في اوريِّنك كمراد مِلكِرْين كالرُّسَّنامعات بوجائدا ورشاع كے دومصر علم معاق شرول ؟ بال صاحب كولدكا بهنولى مدوكارسيد- اورشاء كاساله يي حاشيه وارتنين -الكيالطيفة ميريول توب بوا ما فظ مهول سياكن وثابت بوهيك وريائي پایچکے۔ عاکم کے سامنے حاصر مواکرتے ہیں - اطاک اپنی ماملکتے ہیں ۔ قبض کی تھڑت نوان کا تا ست موجنیاسته مصرف حکم کی دید برسول وه حاصر می مشل سیش مونی حاكم في إلى افظ محرض كون بي وعن كياكمس ميروسي كياك ما فظ مُرقى كون ؟ عوش كياك ين - إمل عام سير محك في سير محكون ممكون ممكون مشهور سول فرايا يِكُهُ بات نعنين - حا فظ عُرِيخِينْ مَجِي مَنْم - اور حافظ مُحَوَّل مَجِي مَنْم - سا راجهان يَحي مَنْم جو

دنیا میں میں وہ بھی تم میم مکان کس کودیں مثل واخل دفتر ہوئی-میاں مُموَّل اسپنے گھر جلے آئے-

بات معمولی فی ساکم کواس کا مجمنا دشوارید بقاکه حافظ محری نام سقا اورلوگ محول محتول کنته شخص بهروج با گذاد مد دی گئی قو غالباً کو لی اوروجه بوگی - ورید اتنی می بات بر مقدار کواس سے حق سے خروم کرنا مجم میں منیں آتا -

احكام قصا وفرز استاج كدايك محكيلا بورس معادصه نقصان معايا

کے واسطے تو پر مبواہ ہے ۔ اور کلم میہ ہے کہ جو رعیّت کا مال کا بوں نے لوٹا ہے۔ لہیتہ اس کامعا و عند بحیاس وہ بک سرکارت ہوگا۔ یعنی منرار رویئے کے مانگنے والے

کونٹو روسپیځملیں گے۔ا درجو گوروں کے وقت کی غار نگری ہے وہ مدرا ورمجل سے بیان کامداہ مقد شرید کار بیٹاریں وہریکٹ میں۔ مرکز کار تریمان علیمان کار

ہے۔ اس کامعا وصّد شرم کا ۔ شاید ہو دہی کشنر ہوں ۔ سکا نات حامد علی خاں تو

مرت سے صنبط مو کرسرکا رکا مال ہوگئے . باغ کی صورت بدل کئی مجلسرا اورکوشی میں گورے رہے شخف اب بھالک اورسر ناسرو کا نیں کراوی گئیں . سنگ و

کا نیلام کرکے رویبید داخل خزا نه موا - حیب یا دشاه ا و ده کی ا ملاک کا وه حال مو توعیت کی ا ملاک کا وه حال مو توعیت کی املاک کون پوچیما ہے ۔ جواحکا م که دتی میں صادر ہوئے میں و ه

احكام قصا وُقدر ہیں ان كا مرافعہ كهيں انيں - كويا م شكيمي كهيں كے رئيس مخے

اسطىمى معات اورنا قابل گرفت كى مي - ١٧

وثوركحة تغدندا لماك ركحته تق کی خانگی کے مہلے ملازم انحبل بیاں نجاب اعاطہ کے بہت ما ہیں۔ یون ڈن ٹی کے باب میں کونسل مونی ۔ بیسوں ، رنومبرے جا رمی ہوگئی ، دام خرا کچی بچینهٔ مل بیبیش داش آن تینون تحضوں کوید کام بطراق اما فی بیرد ہواہیے ۔غلّداور اُسلیے کے سواکو ٹی چیزایسی نہیں کہ جس میم صول مذہو ہو آبادگی کا حکم عام ہے خلق کا اڑوحام ہے ۔ آ گے حکم تفاکہ مالکانِ مرکا ن رہیں کرا تیرار ، پرسوں سے حکم ہوگیا کہ کا بیروار کھی رہیں۔ نگر کرا بیسرکار کودیں۔ محتکام

بے بروا . خمار کار۔ عدیم الفرصت - بیں یا شکستے محمد تلی خال کھی ہیاں کیمجی و ہاں۔ وقعت پر موقو ت ہے جمکیم احسن التُدخاں کے مکا ایٹ شہران کول گئی اور پی کم ہے کہ شہر سے یا ہر شرحا ؤ۔ در واڑہ سے با ہر نہ مکلو۔ا نے گھرس مبیٹے رمو توا<u>ب جامد علی شاں کے مرکا <sup>ن</sup>ات سب صبح ہو گئے۔</u> وہ قاضی کے حوص بر<u>کرا ہ</u>ے ک م کا نات میں مع ممتوعہ کے رہتے ہیں ۔ باہر جانے کا حکم اِن کو بھی تنہیں مرز اللَّح بْرِ کو حکم کرانچی بندر جائے کا ہے ۔ انہوں نے زمین مکرم ی۔ پہ سلطان جی ہیں رہتے ہیں

عُدْر كريب بن- ديكي يجرأ عُراك يا بيرو والحُرماس -

لاا بهالگرام<sup>و</sup> جیمنا مل صاحب اورمهیش داس صاحب جن کا ذکر بیون توقی کیانیدا بیں آیا بعبد میں ہرت نا مور ہوئے جہدیش داس سے نام سے ایکھلم

آبادی الدسالگ ام و تحیینا مل کی اولادتیل کے کٹرہ میں بڑے کر وفرے رہی ہے اور د مِلی سے عظم رئیسوں میں اس کاشا رہے ۔ اسکے افراد کی گورنشٹ

یں بڑی وَّت ہے مِطابات ہیں ۔لاکھوں روپٹے سال کی آمدنی ہے ہمبت صات سُتھرے ،گورے چِھِّ اور قدامت کی شان کے بیر لوگ ہیں ۔

نواب گورنرمیترل الاروکیننگ بها در کوملکه سنتهایی انگلشان نے فرزنداریمید خطاب دیا را دراینی علات سے نائمی اور سبندوست ان کا حاکم کمیار میں نفدیدہ پہلے ہی اس پیشندیت بیں لکھیر کیا ہوں۔

نٹر میں بھیارت فاری ماآ میشنہ بعر لی گھی سے۔ اور وہ پندرہ سطر کے م جذوكي كتاب الره كومفيدالخلائق مين تحييع كوكئي ينه ومشكروانس كاتام ركها اس میں صرف اپنی سرگزشت اورا پنے مثابدہ کے بیان سے کام رکھا و في يرياج لشكرول كالحلم إن الشركا علمية ورسياس شهرين بوا په لا باعثو ب كانشكر-اس ميں اول شهر كا اعتبارك - دوسرالشكر خاكيوں كا . آئيس چان و مال و ناموس ومکان ونگین اکا سان و زمین و آننا رسینی سراسرکنشا سکتے -تهيرال كالكاراس س براريا وي بوك مرس يوقفا لشكر منه منه كالراس ت يريط عرب - يا توال شكرتنب كا - اسبر ما ب وطاقت ساياني بالكساس لشكرف شرسه كوع تيس كيا- ميسره ع تحدود و وحى تبياس مثل مي امكيب برالط كارامكيب واروغه - عداان وويول كوهلاصحيت وسع -مغل قال فدرست كيدون يهيم مشقى ميز كرمر كئ - بيت كيونكولكنون. عيم رصى الدين خال كوتسل عام ين الك خاكى في كولى ماردى - اوراسيرساين خاں ان کے جھو کے بھائی اسی دن مارے لکئے مطالع بارخال کے دوادل بیٹے

أنكس سيرضعت الكراك عقد غدرك سيساحا خرسك يسين رسي وبعد نْعْ وبلي دونوں بیا گُنّا ہوں کو بیانتی ملی۔ طالع یا رضاں لوّ تک بیں ہیں۔ زیرہ ہیں برلفتین ہے مردوست برتر موں کے میر جہو کم نے کی کیا تھی یائی۔ سال صاحیزاده سیال نظام الدین کابیت کرجمال سب اکابرشهر کے بھا کے منظ وہا وه كا بعاك كن مح - بروده س رب - اوركمه آبادين رسيم سيد آباد غالب كارور بالمجرعدر میں رہے - سال گر سفت میں جا روں میں بہاں آئے ۔سرکا رسے ان کی صفائی بوكى لين صرف جان يني. روستن الدوله كالدرسة وعقب كوتوالي حيوتره ب وه اورخواحه فاسم کی حو پلی سبیرمغل علی خال مرحوم رہتے تھے وہ اورغواجہ ملا کی ویلی یہ الاک فاص حضرت کا لے صاحب کی اور کالے صاحب کے بعد میاں نظام الدین کی قرار پاکھٹیط ہوئی۔اور نیلام ہو کررو بیبرسرکا رہیں داخل ہوگیا۔ ہاں قاسم جان کی ویلی حیکے کا غذ سیاں نظام کی دالدہ کے نام کے ہیں وه ان كونسي منيال نظام الدين كي والده كومل كئي - في الحال ميال نظام الدين

پاک بیٹن گئے ہیں ۔ شاید مجا دل یو رہی جائیں گے ۔

غدرك بعدجب الكرمزيني بسسه فوج ليكرد بلي يرويص توامكي قوح كى وروى خاكى نفى -اس واسط شهرسي خاكى كالفظ اليب اصطلاح بن كياففا- فاكى كا ذكر درحقيقت الكريز كا ذكر تحيياجا ما عقا-

میاں نظام الدین صاحب میاں کالے صاحب کے فرز ندیجے ان کی جا کدا واور نگ کو یا و وکن میں بھی ہے ۔میاں سیف الدین وغیرہ اس يرقالفن بي - جاليس ترارسالانه كي آمد تي ب - سال عالمفعر صا

دادی نے جومیاں نظام الدین صاحب کے نواسس اس حاکیر کا دعوك كياب اور أحكل حيراً ياديس اس كامقدمه حل راب-

غدرتسي شراكا فهر اغله كي راني أفت آساني امراص دموي بل

غالسيا كاروز نامي عدر 76 جانى - الواع واقسام كاورام وتبورشا في كياره ناسودمتدوسعى هائع ميس نسین جانتا که ۱۱ رمنی منته شدار کو تعبر دن حیاه وه فوج باغی میر ماست دلی ای کوی قراللي كاي ورك نزول مواها . بقدره وسيت سابق د تي ممارس . استرفلمروسېندىيىنىتىنە ئويلاكا دروازە بارىپ - اتا ىتْد -ط کی گابیں کھٹر اول میں التاب کوئی واس کایٹہ کیونکر ملکے۔ برول نفس اندوه گیتی سبرآ رید سنگیر دید کیستی سمبه یکیسه رسیسترآ مد يها ل كا قفد مختضريه سبة كه قفته تمام بوا -عدرسك بعدا يك اليموطاسافساد دقي امال توييب م كمرس هاكيا وتراغم اسوغارت كآبا وه جور كت عقيم الحسرت عمير سوي وهراكياب عوكوني لوث كالحيندروزكورون في ابل بإزار كوستاياتها -ہِلِ قلم اورا ہلِ فین سنے یا تفاق رائے ہرگرا بیا بندولسِت کمیا کہ وہ فسا دہے

الكاليه صاحب كي خاندو برانياله

ما حبزا ده شاه قطب الدين اين مولانا فخرالدين كالحبلاحال ؟ اين وفتر الكاُوخورد وكا ورا نفهاب برو وتقاب ورراه مرو - باوشاه ك وم كك برباتيس يقيس -خودمیاں کالے صاحب کا گھراس طرح تیاہ ہراکہ جیسے جھاڑودی کا عد کا پُرزا وسف كاتار بيتيية كابال إقى ندر بالمستبيخ كليم الشرحهان آيا دى رحمة الشيطليكا مقبرہ اُمِرْ کیا۔ کیا ایک ایجے گاٹوں کی آبادی تھی۔ ان کی اولادے لوگ تا اس موضع میں سکونٹ پڈیر منظے۔ اب ایک مجل ہے ۔ اور میدان میں قبر- اسکے رسوا کچھٹیں ویاں کے رہنے والے اگر کولی سے بچے ہوئے کو فدا ہی جا نتا سوگا کو کھاں ہیں ۔ ان کے پاس شنع کا کلام بھی تھا۔ کچھ تبرکات ہی تھے ۔ اب حب یہ لوگ ہی نہیں توکس سے اوجھوں کیا کروں کھیں سے یہ کم عاصال ہو گیا

معقرت شيخ كليم الشرحيان أبادى كامزار بيديك ميدان مين عاش تحيد

سے سٹرق کی طرف دوسوقدم کے فاصلہ بیمیدان میں داقع ہے۔ مہلے بونہ کا چیو ترہ تھااب سیدعیدالفیٰ کلیمی تقا دہ نشین کی سعی سے شکے مرمر

کی لیں فرش میں لگائی گئی ہیں۔ بیعلاقداب کے فوجی قبیل ہے اور بیان سائد کی ماکہ منا نے کا حکم منیں ہے۔ نماڑی اور دا کر منا زوشیارت

من وقت دخوب کی تعلیف اُنظامی بین - بیلے بیان بڑی می مارین تعین چھرت شنے کلیم المدسلسلہ چشنی نظامیہ کے بڑے انامور، اور

طین چفرت یک بیم اندهستد بیسیدها مید بی با وراب و المحلی مرقع کشکولکیمی ماحب بین - تفسیکلیمی مرقع کشکولکیمی عشره کالمد مالا بدنی انفتون، کتیات کلیمی دغیروان کی یا دکارگایی

مين جعفرت شخ بيجيا مدني شي سي عليفه عقد - اور حصرت نظام الدين من جعفرت شخ بيجيا مدني شي سي الدين

· اورنگ آیا دی انبی کے فلیفٹراورنگ آیا دمیں مدفون ہیں -معادر اللہ میں اسلام کرنے میں انداز میں اللہ میں جہ اقط

میاں کا بے صاحب کا نام میاں تصیر الدین تھا ہو میان طالدین صاحب کے بیٹے اور حضرت مولا نافخ الدین صاحب کے پوتے سے -میا در شاہ ان کی بہت عزمت کرتے تھے کے دکر ان کے والدے مرمد اور دادا کے منظور نظر تھے۔ ملکہ بھی ایک شہزادی ہے الهوں نے سکام بھی
کیا تھا۔ قاسم جان کی کلی میں جگہ آجل خان صاحب کے محلہ سے عزب کی
طرف کا سلے صاحب کی جو بلی مشہور ہے جس میں آحکل بنجا بی ہجرد بلی
کے رہتے ہیں۔ یہ ابنی کی تھی۔ اور عدر میں صنبط ہوئی۔ کو قوالی آوٹر ہی
صحید کے قریب بھی ان کی جا گرا دکا ذکر غالب نے کیا ہے۔ اب انکے
دواس میاں عب المتحد عاصب پنڈٹ کے کو چہ میں رہتے ہیں۔ اور ملی
کے فقر ا میں شہور درولیش ہیں۔

و بلی کے مفتی الم کی بیجار کی جناب دوی صدرالدین صاحب بت دن والات پس رہے کورٹ میں مقدمہ بیش ہوا ، رو بحاریاں ہوئیں ۔ آخر صاحبان کورٹ نے فائش کشنراورلفٹنٹ گورٹر نے ازراہ ترجم نصف ہا یا گرا و و تیاہ اا ہورگئے فنائش کشنراورلفٹنٹ گورٹر نے ازراہ ترجم نصف یا گرا و واکر اشت کی ۔ اب نصف جا مُداد پر قالین ہیں ۔ اپنی ہی پی سہ ہیں۔ کرا یہ پرمعاسش کا مدارہ ہے ۔ اگر جہ یہ امدا دان کے گز ارسے کو کائی ہے کس واسط کہ ایک آپ اورا یک بی بی بی سی سے اوروہ وس بارہ آدمی ہیں۔ پونکہ امام بخش چراسی کی اولا دان کی عترت ہے اوروہ وس بارہ آدمی ہیں۔ لہذا فراغ بالی سے بنیں گزرتی صفحت بیری تے ہدرت کھیرلیا ہے ۔ عشرہ فائنہ غالب كارور نامجيه غدر مفتى صدرالدين صاحب صدر الصدور دبلي ك اكا بطماؤسرفا يس تقع محويلي صدرالقندوركا تختة اب بعي مينسيل كميثى كي طرن س لكها بداايك ويوار بيرفظرا تابي راورهات والي كورُ لا تاب، سلیا تحل کے ساستے ان کامکان تھا حس میں فان بیادر علام محرس خال رحبشرار مرحوم کی سکونت تھی اوراب ان کی اولا درہتی ہے۔ التَّذالتُّد ملاوْل كى غرابرورىكس شان كى تقى كم مِنْ اور مطائه حان ك بعد هي جبكه نوت برس ك قربي عمر هي اور صرف

ك كسنبكويا لية عقر -

عاليس رويية مهية گزراوقات كيليا باتي بايقا - مگرانيچاري

وتش ایا کا قیبری لفا قد مباتا تھا الله الله! یه دن هي يادر بينگ مجمكه أنترا وقات لفافي مبانع بين كررت بين -أكرخط نه لكيمول كاتولف في

بنا وُن كا عَنيمت بين كم محصول أدها منه ورند مرة عليم بوتا -لقيرالتيف كافكر البرتس بوني دن آدى ك كدرواس سي عزيز بھی تھے۔ یہ سب ویاں سے کالے کیا۔ گرصورت تیں معلوم کہ کیونکر سکلے

بياده ياسوا ريق تنگرست يا مالدار مستورات كونو رنتيس ديدي تقييل زوكور كاحال كميا برا- اورييرول سي تكليف ك بيدكيا بروا-كمال رب اوركمال رہیں گے سرکارا نگریزی کی طرف سے مورد تفقد و ترجم ہیں یا نہیں ۔ زنگ كيانظال الدكومعلوم توقع مي ماينس - يرسيه الدكومعلوم تبهد

W المحاكوني ووست وكسامن تقري إلانتداب ان احابيس کوئی میرے سامتے نہ مرے -کیامتنی کیجومیں مروں کو فی میرا ما دکرنے والا- اور مجه بررون والانعي تؤونيابس مومصطفاخان شداكيت مرافعه مين حيوط حا ور ترحبس مفنت ساله کی تا ب اس نا زیرورده مین کهال - احتصاین میکش مخون

ہوا (مھانٹی بائی )گویا اس نام کا آوی نتہر میں تھا ہی نہیں بنیٹن کی درخوا سست وے رکھی ہے۔ ببترط احرابی میراکیا گزارہ موگا۔ ہاں دویا تیں ہیں ایک تو

يركه ميري صفائي اوري گنايي كي دليل هي - دوسرے يد كه موافق قول عوام يو مح ولدّر شبوكا.

نواب مصطفي خان مشيفة بي نظيرتنا عرادرخا مُدانى امير تحقي فوا محدا تخت خاں مرحوم سابن سکرٹری علی گرطھ کالج ان کے صاحبزا دہ تھے جہوں نے ان کے کلام کا مجموعہ جھایا ہے اور جو تو احد و و و بل "ين كبّاب، إس محبوعين غدرك حالات عيى بن اوريائي كانذكره

نواب مصطفط فال اوران كراك لاك نواب محدائي فال الينخا مدان ميت وركاه مصرت تواحيفطام الدين ادليا حريث من ہیں ورگاہ کی ٹری سے رکے گوشہ شال اور ساع خان کے غرب ہیں میر قبرستان واقع ہے - کتنے لگے ہوئے ہیں -

يمرو لكا بهال كاحال ع زس حت بي آمان دوري جاڑا توب بردا ہے۔ تو تکر غرورت مقلس مردی سے اکر رہا ہے۔ آ کا ای کے بندولست جديدة بالاعرق كن كفيف كي قيد شديدة بالا ادهرانسدار وروار اہ آ بکاری ہے او حرولایت عن کی قیمت بھاری ہے ۔ اناللہ واناالیہ راچون مولوی فنل رسول صاحب سیدرا بادگیه بین مولوی فلام امام شهيداً كم سنه و بان مين مجي الدوله محمد بإرخان سورتي منه ان صورتون كوديّا لله يام يربير شمعلوم كدويان ال كوكيا بيش آياسي -دوستوں سے ملتے ماری می دشوار ی کتی احکیرصاحب برہے دہ <sup>آئی</sup> بتوان نیتنعین عقا ، اعظم کمیا -اوران کو حکم مو گیا که اپنی و حتیم لیر رمع - مگرستهر میل مود بامبرحاك كااگر فقدر كروة الإحوكرجاؤ-اور أمر مفترس ايك مار كيمري مين حام ہواکرو بینائی وہ کیجے ابغ سکے بیجواٹ مرزاجاگن سے مکان میں آرسیے -صفدرمیرے یاس آباتھا ہراس کی زبانی ہے جیان کے دیکھنے کوجا ساہے لكرازرا واحتياط حالتين سكماً مرزابها دربكك في يعي زيائي يائي اسياس وقت تم ان الله كرده خالف احب كم إس أك بين يقين مه كدليد ملاقات ما بهر ملے عالیت ۔ بہاں شربیں گے۔ مثنغ والول كح كمفرون من كون رمثنا عما أ قاسم عان كي كلي ميرخيراتي كم ، سے فتا الله باکمیا فال کے بھا ٹاک ایک سے چراغ ہے۔ ان اگر آیا وہ توہیہ ہے کہ غلام حن خاں کی حویلی مہسپتال ہے ۔ اور صنبا یوالدین خاں کے کمرے میں ڈاکٹرماحب رہتے ہیں اور کالے صاحب کے مکا بزن میں ایک مات عالیثان انگشان تشریفی رکھتے ہیں صبیاء الدین خاں اوران کے بھائی مع تباس اور بو ہار دہیں ۔لال کنڈیس کے محلّمیں خاک اُڑتی ہے۔ آ دی کا نام نہیں لمبنى كى دُكان بن كُتّ لوت بين -مجي عوام كنقشرس نهاكم ہے ۔ اور برحالت سبے کہ گوروں کی باسیا تی

جو با ہرکے گورے کی آنکو بھاکرآ تاہے اس کو مکر اکروالات میں شیجے دیتاہے ۔ حاکم

إن ما يخ يا يخ بيد ككت بين ما دود وروسير حربا مذلياجاً السبح- أطرون تسيد ، هانوں برحکمہ ہے کہ دریا دنت کرد کون سے محص ہے اور کون شکرٹ رکھتاہے معقانوں میں نفتہ مرتب ہونے لگے - بیال کا رميرے ياس عي آيا - سي نے كما عبالى إ تو مجھے تقشة يس شرك بيرى

لیقیت کی عیارت الگ لک<sub>ه</sub> - عیارت به که ا مدا تندخان نیش دارسش<sup>داری</sup> سے علیم میںا ہے والے کے بھائی کی حو بلی میں رہاہے - مذکالوں سے رفت میں کہیں گیا روں کے تہ ہانے میں تکلا۔ا در ٹکا لاگ کر نبل برون صاحبہ

ب حاکم و قت کو اختیا رہے۔ پرسوں میر عبارت محبد ارکے نقشہ

بیں میجدی ہے ۔ کل سے بیٹ کھن کلاکہ میالوگ شہرسے با سرمکان ڈکان کیوں نیا نے ہیں - جومکان بن چکے ہیں اُنہیں ڈھا دو۔ اور آیٹدہ کو نمانفٹ کا حکم

اور به بنی مشهور به که باخ برار کمٹ جمابے گئے ہیں۔ جسلمان شهر سی قات

چاہ بھر در مقد ور نار را مذوب - اس کا اندازہ مقرر کر ناما کم کی رائے برب ب

روید در سے اور کی طالے - گھر بر باد ہوجائے - آب شہر میں آباد ہوجائے

آج کک بیصورت ہے - و بچھیے شہر کے لینے کی کوں مهورت ہے - بھر رہے

و مجی احراج کی جاتے ہیں - یا جو یا ہر مرجے ہوئے ہیں وہ شہر سی آتے ہیں
الملک منڈ والی کی منڈ -

کیسی بیسی میں وہ لوگ تھے جہنوں نے عدر سے بعد کا میہ وم گھوٹیے دالا تما مشہ دیجھا۔ اور کیسے نا دان ہم لوگ ہیں کہ بھرسے اسٹی کی تمالی کریٹے ہیں۔ انسان متلوق مزاج اور جلدی بھول جاتے والا واقع ہوا ہے۔ امن کی برابر دنیا میں کوئی جیڑا تھی ننیں سیے۔

سوسان کی کی برمادی کا ماقعی اس جرخ گجز قدار کا برا بو بیم نے اِس کا کیا برگار آتھا۔ ملک و مال حجاہ و تعلق اس جرخ گجز قدار کا برا بو بیم نے اِس کا نفا جیند مفلس و ب نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کھی مہن بول لیتے تھے ہے سے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کھی مہن بول لیتے تھے ہے سے سوجی مذتو کوئی دم د بھی سکا ای لگ اس تو بیاں کھی نہ تو کوئی دم د کھی سکا ای لگ سے جھے کو میکٹ بہت یا دا آسیے۔ وہ جہتیں اور میں شرخ احب میردر د کا ہے۔ کل سے جھے کو میکٹ بہت یا دا آسیے۔ وہ جہتیں اور تقریریں ۔ آن نوئ سے بیاس نہیں گئی تھے۔ یہ تحریر تلافی اس تقریر کا نہیں کرسکتی۔ تھے بریر تلافی اس تقریر کا نہیں کرسکتی۔

غالسياكا روز بامجيه عدر 14 میکش سے بھالتی بانے کے بعد عالم غم والم میں بریخر ریکھی گئی ہے إسكننا وروس وت كليتيس عراب ويرهككليم والماسي وركى سے إنتها في محبست المكوں كفيارى وجربيب كرومكان السكي أبيرت كي خاك يُحالي تحويل ا د تي مين ڏها ئے گئے اور جهاں جب ان لرکیس تحلیس جتنی گردار ژبی اس سب کوار را ه محبّت اینی آنکھوں میں حکّہ دی. دہلی سے عبت کرنے کی بیا نہائی سٹال غالب نے لکھی ہے ۔ کم انکیس وُ كُفَّةً آئين تواس كاسبسياية قراروياكه وبلي ع مكان أحيارات كُنَّةً اوران کے مٹنے سے خاک اُڑی تواس کوآ مکھوں میں بٹھالیا ۔ گواسکے ا تْرْسْتْ آنْگُونِينْ وْسْكُفْغْ لْكَيْسِ -ان وطن س محتت اس طرح كياكرت بير . كوفي أحكل ك حمبان وطن كوغالب كي ريند تفظم شنا و س-

عَالَب كُوكُورُ ول كالم السائل ولى سندوين ياالم بحرفه مين ياخاكي مين يا پنجايي بن - يا گورے بي - لکھنو کي آبادي مين کچه فرق نيس آيا - رياست توجاتي رہی ۔ باتی سرون کے کا مل لوگ موجو دمیں بخس کی ٹی ، بُروا ہوا -اب کہاں ؟ لطف تو ده اُسی مکان میں نظا۔اب میرخبراتی کی حویلی میں وہ حجیت اورسمت بدلی ہونی ہے -ہرحال سکرزو مصیدت عظیم مید ہے کہ قاری کا کتواں سند ہوگیا

لال ڈگئے کے کنوٹیں کمفیلم کھا ری ہو گئے خیر کھاری ہی یا نی ہیئے ۔ گرم یانی بُکلٹا ہج برسوں میں سوار موکر کنوئل کا حال دریا فت کرنے گیا تھا مسجد جاس سے را حکھا رروازہ تک بےمیالغدا کی صحواء لق ووق بے۔ اینوں کے وصیر جریزے ہیں وہ اگرا پیٹھ جائیں تو ہوا کا مکان ہوجائے ۔ مرزا کو ہرکے باغیجہ کے اس تمانب كوكئي بإنش نتيب عقا - ارب وه باغجه كيسحن سكة برابر موكيا - بهال تك ك را جگھا سٹا کا دروا رہ بیڈ ہو گیا فیصیل کے کنگورے کھلے رہتے ہیں۔ یا قی سب درنٹ کیا۔ آ بہنی سٹرک سے واسطے کلکتہ دروازہ سے کا بلی دروارہ تاکس میدان موگیا - پنجایی کشره - دهو بی واره ه را لجی گنج سرحا د**ت خ**ان کاکشره - جبنیل کی بى بى كى يويلى - راجى داس كودام داك سے مكانات - صاحب رام كا إخ . حويلي ال مين سي كمي كامية نهين ملها - قصَّة يختصر شرصح البوكيا عقا - اب وكثيم ا حاسة رہے اور یا نی گوہر نا بامپ ہوگیا تو میں حواصح ائے کر ملا ہو جائیگا -اللہ اللہ د تی والے اب تک بهاں کی زیان کوا تھا کہے حاتے ہیں ۔ واہ سے شرع مقاد اُر دو با ژار نه را - اُردو کها**ں - دالی کهاں - دانٹ**داب شهر نهیں ہے کیمے ب ب - جياد ني ب - ند قلعه - نه شهر - نه با زار - شهر -

اس عبارت بی غالب نے دملی کی اُن شا ندار عارات کی بربادی کا تشد کھیں جا ہے۔ کا تشد کھیں جا ہے جن میں سے اکثر کے نام سے بھی اب دہلی والے واقعت میں ۔ اور میں مجی تنہیں تباسک کہ دہ کہاں تھیں۔ معلوم جو ناست خالب اکر سب سے زیادہ کٹون کے بند کر دینے کا معلوم جو ناست خالب اکر سب سے زیادہ کٹون کے بند کر دینے کا

صدمہ ہے ۔ وہ یہ مسئنگر کہ کنوئیں بند کے جارہ بیں خود گھرسے نکلے
تاکما بنی آنکھ سے دکھیں ۔ حالا نکدان کا گھرسے نکلنا آبکل کی طبح کوئی
معولی بات منظی مشرق والے خصوصاً مبند ومسمان اور وہلی للے
کنوئ کے پانی کو بہت بسند کرتے ہیں ۔ اوران کو نلوں کے پانی سے
کنوئی می کی حبت بنیں ہے محضرت اکبراللہ آبادی دم وہم ) بھی ایک حکم الکھتے ہیں ہے

حوف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا پانی بیٹا پڑا ہے بائپ کا پیٹے چاہا ہے۔ آگہ آئی ہے شاہ ایڈورڈ کی ڈیائی ہے

انگریزوں فے حفظ صحت کے خیال سے کوئیں بند کیے محے کدان کا پانی صلیر خواب ہوجا تاہے مگرا ہل مشرق اپنی بڑانی عادات کے خلاف کی صلحت کو فتول کرنا نیس جا ہتے۔

سخر میر کے شروع میں غالب نے وہلی کی آبا وی کے بارہ میں پکے لکھا ہے کہ خدر کے بحد ایسی جاعتیں وہاں آبکرآبا وہوگئی تھیں جنگو نبان اور تہذیب وعلم سے کچے سرو کا رند تھا ۔ اس لیے آجکل دہلی کی بگرٹ ی ہوئی زبان براعتراص کر ناہجی دفنول ہے کہ یہ زبان امل وعلی کی نہیں ہے وہ تو عیا نسی باگئے اور جولوگ بیزبان بولئے ہیں وہ وم بلی والے نہیں ج

پردیی بین ۵ د پلی کی بهمارول کا فشار ( بازی بینی منصر کئی بنگاموں پر ہر و قلّه او غالب کی آ ہِ مشرسار چاندنی چوک - ہرزوزمجسے با زارسجرجاس کا عالب كارور مامج عد بتأسيرهمبائے بل کی سرسال میلہ بھول والوں کا - بیر بایخوں باتیں اپنیں يُعركهو د ٽي کهاں۔ بان کو ئي شهر قلم ويسند بين اس نام کا تھا۔ نواب گور نرچنبرل مبا در 10 رسمبرکو بیاں داخل ہوں گے۔ دیکھیے کہاں اُ ترتے ہیں اور کیو نکر در مارکتے ہیں۔آگے کے درباروں میں سات جاگیردار تھے کدان کاالک الگ درما ر مرا القاريجية بهاور أوهد بلب كروه ورَّن نكر ووجار بالودى و ارد وي معدوم محفن ہیں۔ جو باتی رہے اسیں سے دوحا نہ دلو بارو تحت حکومت

ہائسی حصار یا ٹو دی ماصر اگر ہائسی حصارے صاحب کم شغر بھا دران دو نول کوہما کے آنے توتین ٹریس ورندایک رئیس وریارعام والے مہاجن لوگ س موجود- انل امسلام سي سے صرف تين آدمي باقي بي مير ط مين مطعف خا

سلطان جې میں مولوی صدرالدین خان - لمی ماروں میں سگب د نیا موسوم | مسله تينون مردود ومطرود ومحروم ومغيم س

تور بنظ مل مهم جام وسد مراكوكيا أسان عاده كلفام كريرساك جان ٹا رخاں کے چھتے کا ڈمہا۔ فان چیدے کوجی کا شرک بٹما ۔ ملافی ہیگیم۔ كوچيكامسار بونا به جام مسجد كردستر بهتر گزميدان بحلنا . اور فالب افسره ول د بلی کی یا یخ بهار دن کاکس دردے ذر کرتے ہیں - میا ند فی دی

كى دەرونى جاتى رىپى قىلىدىي كورى آياد بود كئے جمينا كے يكل كى سيركااب كسي كوخيال يعي ننين آنا - يهلے و يال آنھويں د منكية لگنا تھا۔جا مع معید کے سامنے شام کواب بھی بإزار لگتاہیے۔ تگر بہلی سی ہبار نہیں ہے ۔ پھول والوں کی سراب بھی سال سیال وقی

بےلیکن اگلی کآن این کہاں۔

جيرواك واب اورملب كرهك راحوك عدرك بعد

د ہلی میں بیجانشی بابی بچھجے صلع رہتاک میں شامل ہوا۔اور بہادرگڑھ بھی ۔اور ملیگ گڈھ صلع گڑگا ہزہ کو دید باگی ۔

برعبارت فالباست شار كالزمي كلى بي كيوكدكورتر

نے میر تھ میں ور بار وسمیر شھیلے میں کیا تھا جس کا ذکر غالب نے

تخرى عيارت إس قررورو ناك سبي كه يتمر كاكليرر يحف والد

بھی بے اختیار رو د میکا خربنیں غالب کے دل بر کیا کیا اثر الیفلامات میں میں استعمال کی سات

بداكرة موسك حببى توان ك فلمت يمروح كرف والالقا

1 25

پرش طرز حکومت بیرچوط استے ہیں کہ نومبرس مهاراجہ کواختیا رملیگا مگروہ اختیارا بیا ہوگا۔ جبیا خدانے خلق کو دیاہے سب کچھانے قبضتُہ قدرت

میں رکھا۔ آدمی کو پذمام کیا ہے۔

یمان مهاراه دانوریک اختیار کا ذکر کریتے میں - مگر میطانی آئین

سلطنت برایک بریطف صرب بھی لگاتے ہیں۔ کدوہ والسیان ریاست کوابیاا ختیار ویتا ہے جیسا خدانے بندوں کواختیار دیا کہ

كدمجبورهمي ميں اور ضما رھبی-عالب في اس وقت بيعبارت الكهي كدمشرقي آلين الطهنت اوكو کے دل ود ماغ پرسلمط تھے اور لقت انہی کو اتج اسمجھتی تھی۔ آج وہ دنده بوت تومان حابة كريرانا دستورامن كيلي إثنا مفيد شقا حتنانياآئين ابت بدا- واليان رياست كيمطلق العنان كردسين

كانتيجه به بوناعفاكه وهميشه افيادتين كرت ريت عقد الاتلطنت كويمهي دمشواري *ن ببينيل تي تقيين اوررعا*يا يمهي نياه بهوتي فقي -انگرم**ز**و کے آئین جدید نے اِس خوا بی کا قطعی ستہ یا ب کر دیا ۔اوراب غار سنعصد کے بعدسے کسی ریا ست کوسکرشی و بٹا وں شاکا حوصلہ مذہبی اور ملک میں امن فائم ہوگیا۔اس واسطے برشخص مرشق آ 'مین کے اس عاقلار متصد کوامن کے خیال سے بسند کرتا ہے اور میر مثرانی کی

چيز ښين تحيي جاتي -نا ج محل کی رہائی چوک بیں بھی کے باغ کے دروازہ کے سامنے ھو*ن کے یاس چوکنواں تھا اس میں سنگ وخشت و خاک ڈ*ال کرمند کردیا بلیماروں کے درواز ہ کے یاس کئی دو کا نیں ڈھھاکر را مستہوڑا کرل ں نہر کی آبا دی کا حکم خاص وعام کچے نہیں ہے ۔ بینشن دار دن سے حاکمور کا کام کچے نہیں۔ تا ہے تھل ۔ مرزاقیصر۔مرزاجواں بحت کے سالے لالی کا

ا در جيبو رکی زوردان سب کی الدًا با وست را ئی مُرگئی۔ و پھیے کیمب ایر

نالندن جائیں جلن نے اردو کے قیاس جیساکد دتی کے خبرترا غوں کا دستور ہے۔ یہ بات اوس سے سوسازے شہر میں شہور ہے کہ جنوری شہروع بال شیسا میں عمو مًا شہر میں آیا دیکیے جاویئگے۔

··· )1(\*/)14

حا مع محد كي رياني اسجرجاج والزّاشت جوني حبّلي قبري طرن سيري بِكِيابِيون تِي دوكانِين بْالين-انْدا ،مرغي ،كبوتر بِكِي لكا- دس آدمي تمرير مرزا الهی خن مولوی صدرالدین تینشن سین حاں تمین پیر سات اور ۔ عرفهم يه ارحما دي الاقرل سال حال حمية ك دن ابوطفر سراج الدين به بشاه تبديز ألم

وقديم سے را بوك - الايتدوا باليدراجون -

عاي معدويل ك واكرات كرافيين فان مادرشخ الحن ا صاحب مروم رئيس ميرة نے دولاكد دويد ياسى ك قريب سركار كوديا مقاجب اس كور إكما كيا تقاء فتح د ملى ك بعد حاث محديل كوك

مسای دست سے جات محداً إم غدرير باغيول كامركر بمجى كي تقي حب الكرنوي في

في بيلادهادان شركياتوه فاع سجدتك أكئ على الرحمد كي مارك يے بوسلمان اس وقت وہاں جمع موٹ شے انوں نے با سر کل کونے كامقالبدكيا ما ورايي ارس كد فوج ككشيرى ورواره ويحب وايس جا نابل

اوردوسرے ون دویا رہ حلہ کرے وہی فتح کرلی عمید کی اوائی یں ميرب والدمويود مقع ان سينس في يرقظ بمشاء اوريي وجر ما معمدے قبعنہ فوی کی تی۔

سے مہلے اسکی جی میں ہے۔ ماتیں بنا نا پر اے مُلطافح

آیا -کہا تھا بی بی کوادرار اے کوبرام بورمیردزرعلی کے باس جیجد یاہے ۔ خودیدالوط كى كتابين تريد تابيرتاسيه-يه تحريداس وقت كى ب حبكه كيش زنده تحداد رفدر كي شركت كان بدار ام مذلكا يا كيا تقا- دركا وحضرت ملطان مجيَّني رہنے تھے -مگر

ىدىيران كوىنا وت كرمشىيى كرفياركيا كيا-اورىياننى وى كئى-اى روز ناجيمين غالسيات كهين اس كا ذكركياب ميكش مع ياب كولىت قتل مواد اوران كوعياني دى كى -

بری کشره کی سماری کشمیری کشره کر حمایت، وه او پنج او پنج در، اور وه برى برى كوفريان ودرويه نظر نيس كدكيا مويس-

یریدے میدان کوور بارسلافلہ کا آم میں حب بموار کیا جارا خاتوسيتكرون مكانات كة تاروك موسد تكلة عقديمان تكك

جاریائیوں کے بائد ۔ آ ا گزشت کے کونڈے اور گھروں کرت كى جيزى -اس سے معلوم ہواكرحب بيال كے إزار اور محل مسار كي كُنْ توريخ والون كاسامان عياس مين وب مما-خيال بيعقا كد كنيان محتون احديا زارون كاتورتا مواصاف كرسف

ك الياتي على مركب المارية في المناسبان والمحارك المارية القالية مارى والمستر انتقام مے بھی تعلق کھی تھی جب ہی تواس بے دروی سے خانہ واری کی اسساب كوهى الماميث كروياكيا -اوريسي وجرسي كه فالت حب اس تابى كا ذكر لكھتے ہيں وال كا قلم انسو بها ما جا اہے -مرس لکام و کئے شہریں یون ٹوٹی "کوئی چیزے وہ جاری مو محی ہے ، سوا ان ان اور اُسلے کے کوئی جیڑا لیسی منیں موصول نہ لگا ہو۔ جامع مسجد کے گرونجیس محیس فیوسٹا گول میدان نیکلے گا۔ وُ کا نیں ۔ حوملیسیا ل دُّها بُي حاوي *گئي - دارا*لبقا فنا هوجائيگي - رسب نام الله کا - خان چيد کا کو سخپه شابولاك سر مراه المراجعة كا - دونون طرف سه عها وراه الراب -بِن وَلَى (جِنَّى الوَلَى بَيْرَتِ - كَكُرْعَالَبِ مَنْ تَرْمَا وِيا عَلَمْن كَانْهَا مِنْ

بِرُطف الدارسيد سوائ المن وداكي عبرير سيكس (محصول)

لك وإنا فالب صيحف في يقينًا ما يت حقارت سيحون كا وذكا

جاریا یج نفرون میں نئی حکومت کے طرف حکمراتی کو بیان کرویٹا غالب ہی

ویلی کے عارت شدہ مازار شرد صرب بٹے بڑے تای مارا

ص بازار - اُردو ما زارا ورضائم كا بازار كه برايك بجائے عود ايك قصيفا

61

ب بیتہ بھی بنین کذکھاں تھے صاحبان کمنہ وودکائیں نہیں تا سکے کہ ہارامکا کہاں تھا اور وکان کھاں تھی۔ برسات بھر برخد نہیں برسا آب تمیشہ اور کلند کی طفیاتی سے مکانات گرگئے ۔ فقد گراں ہے ۔ موت ارزاں ہے ۔ موے کے مول اناج کہتا ہج ماتش کی دال ہی طفیر سر با جرہ بارہ سیر گیہوں سا اسیر ۔ چینے 14 سیر کھی الم بیر

یتینوں بازاردریا کج (فیص بادار) کی مٹرک کے خاتر سے میں ہوئے تھے جہاں اب پروہ باغ - ایڈورڈ پارک - وکٹرین میں ال

یہ بذکا میدان داقع ہے۔ اس دفت کی گرافی جس کا حال کھکر غالب جیران ہیں آجکل کی گزافی سے مقابلہ میں ارزانی ہے۔ اب ماش کی دال موسیر ۔ گندم ہمسر باجرہ مہسراور کھی آؤٹ سیرسے۔

پها ورشاه برسک کهنے کا الزام یاکوئی گراپ کس سے کھوں کس کوگواہ لاؤں۔ یہ دونوں سکتے ایک وقت میں ہے۔ یاکوئی گراپ کس سے کھوں کس کوگواہ لاؤں۔ یہ دونوں سکتے ایک وقت میں ہے

یادی راب یس سے بهوں یس لولواه لاول به یه دونوں سے ایک وسی بی ج گئے ،یں ۔ نینی حب بها در شاه تحنت بربیٹے تو ذوق نے یہ دونوں سکے کمارگزرانے بادشاه نے لیے ندھی مولوی محدیا قرح ذوق کے متقدین میں ہے ۔ اُنہوں نے اپنی ولی اُردد اخیا رس یہ دونوں سکتے چھاہیے۔ اس سے علاوہ اب وہ لوگ بجی موجو د

سل مولوی محدما قرغالبًّ مشرالعل مولینا محرصین آزاد کے دالد یا کوئی عزیز ہوئیگے۔ انکے " اُرد واخبار کا ذکر غدر کے اکثر حالات میں آتا ہے۔ (حن نظامی) بیں کہ جہنوں نے اس زیارہ میں مرتند آیا دا در کلکتہ میں یہ سے گئے ہیں ،ا دران کو یا دہیں ۔ اب یہ دونوں سے سرکارے نز دیک میرے کیے ہوئے ادر گزرانے نہو شاہت ہوئے ۔ ہیں نے مرحید قلم و میند میں دتی اُردوا خیار کا پرجہ ڈسونڈھا کہیں باتھ نہ آیا۔ یہ دھنبہ مجھ پررہا۔ بیشن مجھ گئی۔ ادروہ ریاست کا نام دنشان جلعت در آ بھی مشابہ

> سكد كى حقيقت كليمة مين جرساده برا تزاور شاعرار تلا رُمد برتاكيات ده ربان غالب كابيترين مؤرسه الطرين غورسه ويحيس -

واغ وارد ملى ارقع فتنة وضاواور الادين سلم - يهان كو يُحارج آسائش كى منين ہے - آبل و ہلى عمد مُارِيت مُنسِكِئے - بيد داغ انكى جبين حال سے عمد مَا مِستُ منين سكتا -

و ملی میں مارشل لا رہنا شہریں بے صول اجازت حاکم احمال ضرر دکھیا ہے ۔ اگر خرز ہو تو نہ ہو ۔ اگر خرج جائے توالعبۃ قیاصت ہے ۔ و تی کی عمد اری میرط قرآ گرہ اور بلا دِ شرقیۃ سے مثل نہیں ہے ۔ بہ پنجاب احاط میں شامل ہے مذافعان نہ تا ہی ہے۔ بہ پنجاب احاط میں شامل ہے نہ قانون نہ آئین جب حاکم کی جورائے میں ہودہ و لیا ہی کرے ۔

غالسیان مارش لا کے ہیرہ کو تلکہ قلیمیں اختصار اور جس احتیاط کر حس

ميا كى سے كھا ہے وہ أحكل كے ساست كاروں كے ليے قابلِ تقليد كا

امن کے اشتھا کے لیعد کا حکم عفر تعقیرعام ہوگیا ہے۔ ارٹینے والے آتے جاتے ہیں ادر آلات حرب ویکیا رویجہ توقیع آزادی یا تے ہیں

یرعبارت ۱۰ راؤمبر من المرکامی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب با ینوں کو امن مل گیا ہا کہ مسب با ینوں کو امن مل گیا ہا گراس کے بعد الاصلاء ورست کا اللہ کا کہ میں کا استان کا استان کا میں کا میں کا استان کا استان کا میں تھیں ہوت میں تاریخ ہوگیا تھا۔ ملکہ وکٹوریدا من عام کا است تھا روسے کی تھیں ہوت میں شاریع ہوگیا تھا۔

یہ بخریر فروری سر<u>وہ دا</u>ع کی ہے۔ اس سے بھی ظاہر مہد اے بکہ اس مشارع میں استہار اس کے بعد بھی حکام انتظامی نے د بلی کر باج ہو

میں احب یاط کی تھی .

ور پارسی غالب شخصا ور مهاجی ارگ می کی خو نابی ای و هیو گریز اعظم نے میر پیٹے میں در بار کا حکم دیا معاجب کمشنر مها در دہی نے سات جاگیزار و میں سے جو تمین بقیدالسیف تھے ان کو حکم دیا اور دریا رعام میں سے سو ائے کیے کوئی نہ تھا ۔ یا چینہ مهاجی ای محجو کی کم نہ مہنچا جب میں نے است دعا کی توجاب ملاکہ اب منیں موسکتا - میں اپنی عادت قدیم کے موانی خیمہ گا ہیں مہتجا مولوی اظار میں خان صاحب مها درہ ملاجیت سکر شرمیا در کواطلاع کی جواب تا یا رى اطلاع كے بعد مكم بواكدا يام غدرس تم باغيوں سے اختلاط ركھتے تھے!ب المناجات بو<sup>9</sup> اس دن حلاآيا - دوم رنيى خطان كنام كفكران كوبيجا مضمون يدكه ماغيون سيميرا خملاط ہے۔ امید وار موں کہ اِس کی تحقیقات ہو۔ تاکہ میری صفالی اور تختابی گا بت ہو۔ یہاں سے مقا بات پر جواب نہوا۔ اب ما چاکز شنہ تعنیٰ فردری ہیں پنجا ہے سے ماک سے جواب آ یا کہ لارڈ صاحب بہا در فرماتے ہیں کہم تحقیقات ىدۇرىينىگە . ئىس بىرمقەرمىسىط مېوا - درباروخلوت مسدود-

نامعلوم. لاموج دالاالترولاموثر في الوجودالاا تتُدبي<u>ت مياء مين نواب يوس</u>م ہا دروالی را مپورکہ میرے استنائے قدیم ہیں،اس سال مفشاء میں سیم شارد ہوئے ناظم ان کو تخلص دیا گیا ۔ سب مجیس غزلیں اُرود کی مسیحت میں الح

وسيح بهيج دييا للججه روبيها وحرسية بارسبا فلعه كينخواه حيارى انكرسري مشطفا ہوا۔ ان کے عطایا۔ فتو ح کئے جاتے تھے جیب یہ دوتوں تنخوا ہیں جاتی ہ توزندكى كا مداران كعطية يررا - بعد فتح وبلى وه مليشمير ف مقدم عظم ہے تھے میں عذر کرتا تھا جب جنوری سنائے میں گورننے سے وہ جوار إياكماور يكفة يامون تومين أخر حنوري مين رامبور كياجية سائت ميفقه وال رامج

كيا -ماحسيكشزيها ورد بليكو ماه كي كي ين خانا

رو ولشكر مخبم مين كيا ميرمنتني حماحد صاحب سكرار بها درك ياس صيحا حواب آياكه تم غدرك زمانه میں یا د شاہی باغی کی خوشا مدکیا کہتے تھے۔اب گورسنٹ کو تم سے لما منطانور یہ حمول قدیم ہیں یا۔ معاس تکھے واپس آیاکہ آپ سیمیزیں <del>ہما ک</del> ية بيجاكرو مين ما يوس طلق بوكر مبيطير ما اورحكام شهرس ملنا ترك تحد دتى آك مدا باليان متهرها حب دلي كمشنر بها وروصا حب كمشنر كياس دور با رمبوا ، سِرا یک کا مگا رمبوا بشدند ۸ رفروری کو آر ٔ اوانه منتی من لوسکم ي ك تيميدين صلاكيا - اين نام كالحكث صاحب مكرش بهادرياس تعيما . نگا پاگیا ۔ مهربان پاکرنواب صاحب کی ملازمت کی استدعا کی ۔ وہ بھی صاحبہ تی دوحا كم حليل القدر كي وه عنايتين وتحميس جو ميرك تصوري تحيي نتقيس - بقية وداديه به كدووشن دوم ماري كوسوا وشهر تخير خيام كورترى مواس خرروزمي قِ قدیم جناب مولوی اظهار صین خال بها در کے یاس گیا - انتشائے پرتیماکه تصرت کیو مکر و حصرت نے کہا کہ حال نے ولا بیت سے کر کہما کے علاقه كسب كاغذا تكريري وفارسي دييجه واوريا جلاس كوتساحكم للحقوا ياك

وجهاكة حصرت يدامكن مهل يمتنفرع موا وخرما ياكسيم كوكيم معلوم شين نساته ت بین که بین کم دفتر میں کھواکر ہما دن با ۵۱ دن بغدار دھرکوروا نہ ہو کہے ہر كارسانه العتكركايها بنكرنا دركار ماآزارما بشنبهها ارمايي كوااييج ثوالفنشت كورتريها درت مجبكؤ كالياي خلعه عظاكياءا ورفرما بإكدلار دصاحب بها درك بال كاوربار وخلصت عي كال ہے۔ انبالہ جا وُکے توور بار ولعت یا وُکے عول کیا گیا حضور کے قدم وبيچيے خلصت يا يا ـ لا روصاحب بها وركا حكم شن ليا - بنال موكيا - اب انياله مال جا وُن جديًّا رَا قو اور وريارين كاسيا سيابور بول كاست كاردنياك تمام نكرد برحب كيرباغ فستكرير روهم ميورا ورغالب ابنش قديم اكبير مستت بتد اورس فتوج جديدكا رزومند فيش كالعاطرتهاب كحمكام بدمدارب سوال كا ر بیر شعاریه که نه رومیه ریخ پس، منجواب، مذ مهرمایی، مذعماب خیر اس سے قطع نظر کی سلاھ کیاء سے بوجب بحر میروز مرا ودھ عطیتہ تا ہی کا اميدوار ہوں تفاضا كرتے ہوئے مشر ما وُل -اگرگند كار محرّنا توكر لى يا بھالتى ك اس مات برکه میں بیگناه بهوں مقیدا ورمقتول نه سوتے سے آسیا اینا بواه ہوں ۔ پینٹیگاوگورنمنٹ کلکتہ میں تب کوئی کا غزیجوایا۔ ہے بقالم حیدہ سكر شربها درائس كاجواب يا ياپ--ابكى يار دوكتا بين صب -ايك يشكش كا

، ندرشای به را سکے قبول کی اطلاع - ندائسکے ارسال سے آگا ہی ہے ، دليم ميورساحب بهادرنے بھي عنايت نه فرمائي-ان کي بھي کو تي تحرير مجھيکو . يرسب ايك طرف اب خبرس بن محتلف - كهته بن كرحيف سكر رهها د الله كورزموكي يكوى تين كماكران كى حكدكون سے صاحب عاليت ن بِن عن اسكر ترمع أن ومنه وريماب وليم ميورصاحب بها ورصدر يورو بيس تشرف نے گئے یہ کوئی تہیں کہ کا کیفٹٹ کورٹری کے سکرٹری کا کام کس کو دے گئے۔ انگریزوں کے احسان کی یا و اجناب آرنلڈ صاحب بہا درآن تشریبا وسّانی کے وسس کے گئے منتابوں کے کلنہ جائیں گے ا وربحوِّن كوولا بهت بيجر عيراً ئيس مح مجمسة وه سلوك كرمكيُّ بين-اور مجه بروه احمان كركير مين كه قيامت تك ان كالشكركز ارسونكا -غدرس مم كمال عقم إخداجب كالبعلاكري - محمك وسي كمشرف المانعي رف اتنابي يوجيها كدغدر بين تم اول تح و بومناسب بنوا وه كماكيا -مخطأ مده ولايت مين في يرهائ يقضيل لكونسين سكما واندار ا سے نیشن کا بحال و بر قرار رہا معلوم ہوتا ہے۔ مگر نیدرہ میستے بچھلے ملتے نظر ااور شهروں میں عملداری کی وہ صورت ہے جو غدرے پہلے تھی - اب ال كرف حياي كي أبي سي في ويحمد فاري عما رت يرب: شخط آبادی د*ر دن شهر*د طی نشرطا دخال جربات مقدار روبینهٔ کی حاکم کی <del>را</del> پرہے۔ آئ پاپنے ہزار تکٹ بچے ہے کی اتوار یوم اتعطیل ہے۔ یرسول دوشنبہ سے دیکھیے یہ کاغد کیو کرتقسیم ہول۔ یہ توکیفیت شہر کی ہے۔ میراحال سنو یا کیس مہینے کے بعد پرسول کو توال کو حکم آیا ہے کہ اسدا تندخاں بنیش دار کی کیفیت کھو۔ کہ وہ بے مقد ورا ورمحان ہے کہ نیس۔ کو توال نے مواقی ضائع کے تیجہ سے چارگواہ ماسکے ہیں سوکل چارگواہ کو توالی چیو ترہ جائیں گے اور میری ہمیقدوری خلا ہر کرآئیں گے۔ کہیں یہ شیمچنا کہ بعد تبوت مفلسی چڑھا ہوا رو بسی مل جائیگا۔ اور آئینہ ہو کو نیش جاری ہوجائیگا۔

»(%)»

کوتوالی میں اظهار علی کے واقعہ کوکس رقبت خیز اندارے لکھنا ہے کہ مجبوری سب کیچہ کراتی ہے۔اس برجی پریقین نمیں کہ نتیجہ مفید تکلیگا۔

شرقا کی تصویرا قلاس نیش کا حال کی بعلیم نمیں رحا کم خطاکا بواب نمیں لکھا عملہ میں ہر حوثی تقخص کیجیے کہ ہما رے خطا پر کیا حکم ہوا۔ کوئی کیجہ نمیں بٹاتا ۔ ہر حال اتنا سٹنا ہے اور دلائل اور قرائن سے معلوم ہوا ہوا ہے کہ میں بے گئاہ قرار پا یا ہوں اور ڈپٹی کمشنر بہاور کی رائے میں مذبتن یائے کا استحقاق رکھتا ہوں ۔ بیں اِس سے زیاوہ نہ تھے معلوم نہ کسی کو تبر ۔ میں کا بیں کہاں سے چھپو آتا ۔ روٹی کھانے کو ہمیں . شراب پینے کو نمیں ۔ جارہ آتے ہیں ۔ کھاف تو شک کی فکر ہے ۔ کتا بیں کیا تجھپوا وُ نہا

يه غالب نياجي حال نبيل نکه ملکه غدر که بعد و صالت شواخ

د ملی کی برگری تی اس کی تصنویر بھی دکھا دی ہے بولوگ بامنى كواستكارىس ان حالات كو ورانظر عبرت سے بر میں -اکی قدروانی کی امد يس صاحب بها درنے مجھکو الایا سیمیشید ۱۹ رفروری کو مين كيا- صاحب شكاركوسوار موكئے تھے - ميں اُلٹا بھر آیا - حمید ١٥ رفروري کوگیا۔ ملاقات ہوئی۔ کری وی دیدریمسٹی مزاج کے ایک خط انگریزی ق كا الحاك برطقة رب جب بره يك توجيست كماك بيخطب مثكلود ا جا كم اكبر صدر بور دوينجاب كا - تهاك باب بين لكفية بن كدان كاجا بإونت كركي لكهو سومهم مخمست إوجهت بين كرتم ملك معظم سيضلعت كياما مِعو ؟ حقیقت کهی گمی ما مک کاغذا مده ولایت کے گیاتھا وہ پرطوادیا۔ پیر یو چیا عُرن کاب کسی کھی ہے واس کی حقیقت بیان کی کہاا کی شکلو ڈ یا دیجھتے کو ہائگتے ہیں اورا بک ہم کو دو میں نے عرض کیا کل حاصر روں کا بھر منیشن کا حال ہوچھا - وہ گزارش کیا ۔ استِنہ گھر آیا ۔ اور وُش یا۔ ماكم نجاب كومقدمهٔ دلايث كى كياخير-كنا بون سے كيا اطلاع - متبش كى يرش سے کیا گرعا۔ بیراستفسار کھی اوا ب گور ترجیرل ہواہے۔ اور بیرصورت محاب دستنون گورز حزل محفظالات غالب كي طون متوتز

غالب كاروز مامير غدر کی مزید تا نید ہوتی ہے۔ ٢٨١عمرل ملاك واكر الشت وربارلار وصاحب كا وتی کے علاقہ کے جاگیروار موجب حکم کھٹٹر دبلی میر عظ کئے مواق وستور قديم الرائد يغر فنكر بينينيه والرومم ركوبيردن يوطي لارد صاحب بمان پہنچے کا بلی دروارہ کی فیبل کے تلے ڈیرے ہوئے۔اسی وقت تویوں کی ماز سنتے ہی ہیں سوار ہو گیا۔میرمنتی سے ملا-ان کے خیمہ میں مجھی کے صاحب سکرم كوخېر كروانى بيواپ ۴ ياكه فرصت نهين <sub>-</sub> بيېچا**ب شنكر نوميدى كې پو**ڭ باند<del>ىم</del> الے ایا ۔ برحید منیش کے یا سے میں منور لا وقعم نمیں مگر کھ فکر کروا ہوں و کھوں كيا بهواسي وارد صاحبيكل بايرسول حاف والميس بهال كوكلام و پيام منيں محکن مخر ميرڈاک ميں مجمعي جائيگی۔ ديکھيے کيا صورت مبيش انسگی -لل ذن كى الملك ك واكر اشت كالحم عام بوكياس يمن كوكرا مربع على بح ن کوکرا پر معات ہو گیا ہے۔ آج مکیشنبہ کم حنوری مزاد ۱ع ہے۔ ہیرون کیا

مهدائ كاعلان ملكه وكوريت صرف جال خنى بول تى -جائدا و کی را بی خصوصاً سلما نو*ن کی الماک کی واگر اشت من*ت مين بوئي عياكه غالب في المعاسيد و

> اس عبارت سے کئی باتیں نئی معلیم ہوئیں - ایک تو گورز کا فار میں خط لکھٹا۔ دوسرے مشرقی القاب سے می طب کرنا ۔ تبییرے مشرقی بعنی افشانی کا غذیر خط لکھا جانا جس سے معلوم موسکتا ہی کہ غدر سے بعدسے انگر فروں نے یہاں سے رہم درواج کوکشٹ زیادہ ترک کرویا ہے - اور بھی دھ ان کے غیر ہردل بو نیز ہو جا کی

> غالب فى بروكدىنى كو درككها ب- كربيان مُونث كلفتى بين - إس منظ بربواكد بنيش كاستهال دونون في حائز ب-

سرجان لارش اورغالب عرضي يرى سرمان لارس ميت كشتر بهاد

كوگزرى اس پروسفط موسے كه ميم ضي مع كوا غذ ضمير سأل بھيحدث مياسك اور ب لکھا جائے کہ معرفت صاحب کشنروہلی کے بیش کرو۔اب سرشتہ دار کولازم تھا له ميرسي نام موافق دسٽورسڪ خطالکي تابيه نه بهؤا۔ وہ عرضي حکم مراهي بو ئي ميرب ياس آگئی ميں نے خط صاحب كمشتر عاركس سانڈرس كولكھا ۔اور وہ عرمنی حكم چرمی ہوئی اس میں ملفوت کرے چیجدی مساحب کمشرے صاحب کلکھا کے یاس بین کم بیر مطار میسی کرسائل کے بیشن کی کیفیت لکھو۔ آب وہ مقدمہ صاب كلكرك بال اياب- اجى صاحب كلكرف تعيل اس كلم كى تيس كى - يرسول تو ان سك ال يررو بكارى أن ب - ويكي كي مجدت يو يحت بن ما است و فترت لك منتجة بس - د فتركهان رباح أس كود مجيس ك- بهرحال بير خدا كاشكريب كه بادثا كا وفترس سے میرانام کی شول نساویس یا یا نہیں گیا۔ اور میں حکام سے نز دیکا ایک یاک بول کرنمیشن کی کیفیت طلب ہوئی ہے۔ ا درمیری کیفیت کا وکر نہیں ہے يعنى سب حاسنة بس كداس كولكا وُ نه فعا يد ا قلال شاعرى يرهي غالت، ابيشه تواب كورز جزل كى سركاري دريارس مجركوسات بإرهيا ورمين رقم جوا برخلعت ملتاءتها ولاردكينتأك صاحب میرا در با رفعلعت بند کرگئے ہیں۔ ناامید موکر پیٹھ رہا۔ اور مدت اہم کوما یوس ہو رہا۔ اب و بھال نفٹنٹ گور تربیجات آئے میں میں جا ساتھ له برسي محد سے تداليس كے -كل انفول نے مجھكو الله بيا-بيت بي عثارت الى اور فرما ياكد لاروصاحب وتيس وربارة كرينك - ميري بوت موك اورسره یس ان اصلاع کے علاقہ داروں اور مالگزاروں کا دریار کرتے ہوئے ا تما لہ

حائیں کے ۔ دتی کے لوگوں کا دربا رو ہاں ہوگاتھ بھی اتبالہ جاؤ - مشر مکیب در با بور خلعت معمولی ا و کیا کهوں که کیامیرے دل برگر ری کویا مرده چی خا مگرساقة اس مسترت كے بيانجى ستنا ٹاگزراكىسامان سفرانبالد ومصارف بے انتہاکہاں۔ کا وُں اورطرہ میرکہ نذر معمولی میری قصیدہ ہے ۔ادھ قصيده كى فكر الرصر روبيركى تدبير حواس تفكان بنيس بشعركام دل و د ماغ كاسيد وه روبيدى فكرس برنشان ميراضوا يشكل هي آسان كسك كا + ون کی رونی رات کی شراب ابندت علیم احس بندخال کے جو ہا تحصّ غلط- بإن مرزااللي مخنّ بوشا بترا دون مين بين -ان كوحكم راغی بندرجا نے کاہے۔اوروہ انکارکررے ہیں۔ دیجنے کیا حکم ہو بحیم ج كوان كى تويليال مل كئى بىل الب وه بع قبائل ال مكانون بيس عاليري بين ا تناحکمان کوسی که شهرسے با ہر نیجائیں۔ ریا میں ۔ ع تومبكيبي وغرببي تراكدمي تيرمسد يه جزا - مذسنرا - مذ نفرين - مذا فرين - مذعدل - نظلم - مذلطف - مذقب ـ م ۱۵ ون ميلي كب دن كوروني رات كوشراب متى تني - اب صرف رويي ملے حاتی ہے۔ ہنراب نہیں ۔کیٹرا آیام تنعم کا بنا ہوا ابھی ہے ۔اس کی کچھ فكيم احن الشرفال صاحب كي تبيت ولي بين شهور موا ماكه وه مى علا دطن كيه جائينگ إس كى طرن اشاره ب بيرزااللي تن

کی حاد دطی نسوخ ہوئی۔ اور دہ مرقے دم تک درگاہ حضرت سلط نجی اسی رہے۔ قالب کی قیر کے پاس ان کاٹ ندار مکان بنا ہوا ۔ کھنڈر بڑا ہے۔ جاد طی تیں ہوئی ملکہ بارہ سورو ہے کا ہوار میشن بڑا ہے ۔ جاد طی تی ۔ جوان کے بیٹوں پیرزاسلیاں تاکوہ عوف بی سلا بعد تسل وی گئی ۔ جوان کے بیٹوں پیرزاسلیاں تا ہیں تھے۔ ہوئی۔ برطے میرزا قربال شاہ میں تقسیم ہوئی۔ اور اب بیرزا شرباجا ہ کے مرف سے بعدان کی برگیات وور تاکولتی ہے میرزا اللی کئی اور اللی کئی اور اللی کئی اور اللی کئی اور اللی کا میں میرزا اللی کئی اندرون ہیں۔ میرزا اللی کئی اور اللی کئی اندرون ہیں۔ میرزا اللی کئی کی جالیوں کے اندرون ہیں۔ میرزا اللی کئی اندرون ہیں۔ میرزا اللی کئی کی میں کی جالیوں کے اندرون ہیں۔ میرزا اللی کئی کی میں کی میرزا اللی کئی کی کھنے کی میرزا اللی کئی کی میں کی میرزا کی میرزا کی میرزا کی سے کہا کہ کی میں کی میرزا کی میرزا کی میں کی میرزا کی میں کی میرزا کی میرزا کی کا کھنے کی میں کی میرزا کی میں کی میرزا کی کی میرزا کی کی میرزا کی میرز

عدرے و فشرشا ہی میں او فتر شاہی میں میرانام مندرے انیں تعلائی عالی میں میرانام مندرے انیں تعلائی عالی اللہ عالی میں میرانام مندرے انیں تعلائی میں اللہ عالی میں میرانام مندرے ان میں ہوں۔ رواد سن میں ہوں۔ رواد سن میں ہوں۔ رواد سن میں ہوں۔ دار وگیرے محقوظ ہوں کسی طرح کی یا زیرس ہو تو گیا یا جا دور کیرے محقوظ ہوں کسی طرح کی یا زیرس ہو تو گیا یا جا دور کی میں ہوئے کی میں ہوئے کا رشیں آیا۔ کسی حاکم سے انیں ملا خطک کو تنیں لکھا۔ کسی سے ورتواست ملاقات آئیں کی۔ حاکم سے انیام کی تعلنہ میں سے بیٹن نہیں یا یا۔ یہ دس نہینے کیو گرزرے ہوئے ۔ انجام کی تعلنہ میں ہیں تا بہ

وس برس سے کرا ہے کورستا ہوں۔اور بیاں قرمیب کیا ملکہ ویوار مدیوارس۔ گھر العروه توكرين راحه مرندر سنكه بها دروالي بينيا لهسك راحه في صاحبات ك لياتفاكه بروقت غارت دتى بيرلاك بيخ رس بيفائح بعد فحرا

کے سیابی بہاں آ بنیٹے اور یہ کوچہ تحقوظ رہا۔ ور شیس کہاں اور بیٹ تہر کہاں۔ امریب ب نكل كي روره كريق وه نكال كي رجاكيروارينين وار وولمند -

ا ہل حرفہ کو بی بھی بنیں ہے یفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ ملازمان فلعہ میر

شدّست ہے۔اور ہار پرس اور داروگیر میں مثبلا ہیں۔ مگروہ نوکر جواس مٹیکام میر أوكر موسيس اورمثيكا معيس شركب مورسي بيس ميس غريب شاعودش رس

تا يرخ لكھنے اور شعر كى اصلاح ويتے يرتعلنى موا موں فوا سى اسكو توكرى سمجو خوا ہى مردوری حابوراس فتنه واشوب میں کئی ملحت میں سے وخل بنیں دیا۔ صرف

اشعار كى خدمت بحالا تار بإله اورنظرانني في كُنّابي بيشهر سف كل نبيل كيا ميرانهرس ہونا حکام کومعلوم ہے۔ مگر خو کر میری طرت یا دشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیا<sup>ن</sup>

سے کوئی بات یا ٹی بتیں گئے۔ لہٰڈاطلبی میں ہوئی ورشہماں ٹرسے بڑسے جاگیروار بلائد بوك بايكرك بوك أندي برسرى كالتقيقت تقى عرضك افي مكان ب بینها موں - دروازه سے یا سرنمین مل سختا- سوار میونا اور کہیں جا تا توہرت بڑی

، ہے-رہا میر کدکوئی میرے یا س آوے ۔ سترمی ہے کون حو آوے و گھر گھر ي براغ برسه مين و مجرم سياست يات حات بين - جرنيلي بند وسنيت يا زديم سا يرستورسيم - كيوركسا ويذكاحال التي تشريخ ومراعماء

مچى پنين ۋى ككەمبۇ زايسے امور كى طرف حكام كوتوجى ننيں - دېچھيے انجام كأ

ہو تاہے۔ بہاں باہرے اندیک کوئی پٹیرٹھٹ کے آنے جاتے تہیں الميى و كيما فياسي سلمانون كي آبادي كالمكم بوتات يا النين ؟ سیت ایرائینشن سرکارا نگریزی سے مایوس تفا ے وہ نقت میشنداروں کا ہو ہماں ہے بنگرصدرکوگیا تھا۔اور بہا رہے فى تىرت مىرى صاف كى دايقا كىدىيتى بان كاستى تىن فے بر شلات یماں کے حاکم کی دائے سے سیری میشن کے اجرا کا ديا اوروه حكم بهان آيا ورمشهور ميا مين في هجي ست نا - أن كهيم بين ما و الندويين مني كرلهاي كوتنو ابول كابتنا شروع بركا و ميماح المي تحصيك ورفي كاوروناك يسكرفنسال ماير بدسي زمره بوتاي آسان كا كوس بازارس كلة بوك وكص كهيس ومقتل ي گرباے موسر ندال کا ستروبلي كاذره ورَّهُ فاك تشنه ولي يمير لما لكا كوني وهال يتراسطيمال أدمى وهارش حاسك بيما ل كا وه بي رونا تن و دل جا ل كا میں نے ما ماکہ ال کئے کھرکیا سورسي واغمائ ينها ل گاه جل کیسیا کیسٹکوہ ماجراويده بالمست كريالكا گاه روکر کساکی با چی كياف ولدواغ بجرال كا اس طع کے دصال و عالمت

غالب كاروز نامجه عدر به مرشیه محفن شاعری نبسیں ملکہ دا فغات عت در کی تاریخ تصویری و باندنی چک س مجانسیاں کفری کی عقير حن يرروزانه مسينكر ون وميون كونشكا ياجا ماعت منلمانوں كے ساتھ خصوصيت سے سختى برتى جاتى تھى -ابنی امورکوغالب نے عماک اندازے لکھاہے ، أريرهي غالب كمثاكر دمخفي جب بحنت كيبرا تابون ادنيك المرن تو بيمصر مرير هكري برماتا بول-ع اعمرك مان يحكيانظارب میر کوئی ششیم کے میں اپنی ہے روثقی اور تیاہی کے غم میں مرتا ہوں جود کھ مجھ کوہے اُس کا بیان تومعلوم مگراس بیان کی طر<sup>ف</sup> اشارہ کرتا ہوں!نگریز

قوم میں سے جوان روسیاہ کالوں کے ماتھ سے قبل ہوئے اس میں کوئی میراامیدگاه تھاا در کوئی میراشفیق اورکوئی میرا دوست اور کوئی میسریا ر

ا در کونی سب را ناگرد . سندوستانیوں میں کھ عزیز ، کیے دوست کھے شاگرد، کھیمنٹوق سودہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز كامائم كتناسخت بوتانبي جواتنع زيزون كامائم دار بواس كوزىيت كيوبحر ندوشوار بو- اكات يا رسيكركه وأب مين مرون كا توميرا كولي رويا

بچي نر مو گا- اتا لله وانااليه راجون په

## المالية المالية

یس عامیان اُردوی طرف جناب میرزایقوب سیک صاحب ای ایم ایک بی بی دی و مهوی کا شکر گزار دول کداننوں نے اپنے جوامجد دیبرالملک میرزاغالب کی شهور کاب و سننوکا اُروور حبر کردیا اوری بنظیر چنر کاک ب نیزاک شروع میں غالت خکر جگر درکری ہوہ لباردو پنکوناظرین کے سامنے آگئی۔

جنانلی کے واوا جناب برزانتے اللہ برک المعرد ف بدیرزاردب بیک مرحی میرزا خالے چازاد معائی فقے نامی صاحب بر بھی باوج وانگریزی کا اعلی تعلیمیا فتہ ہونے کے اپنے احداد کی طرح

مبا بها أوله اور شاعرانه نزاكت طبع پوری آن بان مسته موجو وسبع - انهوں نے كماب وتنسو احسار معنه كارسته سرم من كاده مرز ورم أن مرز الله مرد كاتعات من سركاده الأولاج

(جیکے منی گارستہ سے میں ) کا وہ تنام ضروری خلاصہ لیا ہے جسکا تعلق غدرے احواقع رکے سے تھا۔ اور کمال سیج کہ ترحم اسالیس اورصا منا کیا کہ بالکل غالب کیا رنگ علوم ہوتا ہے اور مفرض کتاب

لى الأنكى مي*ن قَيْم كى كى بْتِي مْعَيْن م*ونى - غَالَتِ أَيَّامِ عُدُرِينِ بِهِ كَارِلِهِ حَجْ يَحْدُ بِكِي بْشْرِقِا وَرَفْعُو صِابًا سلما نو شكاسانس دُوف ما**دِي**  كُفْتْ رواقعا بالراسط الأنكى حرار في مِصْلحتِ وقت كابيروزيا وه ما إ

نظرائ تومونوده و کو عدام کا عدام کا اچاہیے کی کدھالیے با وجو وز اکت دفت بعض بالیم آزادی و میالی توکھدیں کم کوئی دوسرالحناحیا ہما اوراروکیرے اُئٹ اُلگ تبین کوست ۔

وتننوكامرة فيخ كشورى طبع كابرى والساغلطا ورزاك فارچياپ كدائر كل عدم وجود رابري بگرناقی ما من وجود رابري بگرناقی ما حب است الله و رئيس ميرزاما حريثين لهاروك بيان مولينا عنبيرزام كام و الله الله و الله الله و الله

تخذفاري كَلَوْق صَالْ وَوَدَى الدَّلَة شكاكام كَوَاسان وُدهِيا بِين كَرَلْتَكَاشُكُرِيرا وَالرَّبَامِون مِسْفًا في

ی حیال کو بھوڑا ہے ۔ سیاہ نے ہر حکہ سیسالارسے منحد موڑا ہے ۔ ملکہ زبانہ خودایتی ستاره مشناسون كى رائىك كردساير ديرو شاواران يرغاديان وب كي إحون تبايى آئى توثرج سرطال مين زحل ادر مريخ كا اتصال هاا ورده تیابی ای اتصال کانیتیه هی-آجکل پیمربری سترطال بی مَرتح اور وحل کا احتماع ہوا ہے۔ اسی لیے ہرطرف فلنہ و فساد۔ حباک وحدال رماہے گرا مل دانش اس بات کوکپ مانیس گے - و باں ووختلف ملکتوں کی فو<del>د ک</del>ے درميان جنگ نقى بيال قوج نے خودا بنے يا دشاه كے خلاف علم مغاوت بلند لياب إس بيان وونون علول مين كولي مشابهت اوردونون حكم آورول میں کوئی مناسبت منیں ہے۔ وہاں ایک مذہبی جنگ تھی جی کے بعدا ال اللّ نے نئی شان وشوکت کے ساتھ وہران ایران کوشا دوآ ماد کیا اور شنے مذہر العنى اسلام نے ملک كونورايمان سے عمورا وطلمت الشن يرستى كوملك سے سیا ۔ لیکن میاں کدار ان قانونی ہے ، شران موں ۔ الی مبتد فی سے سنے قا ون كى اميدميں يه سيرسيا يائے - اللهِ فارس في آتش كو كھوكر خدا كو يا ياليكن متحير ہوں کہ اہل ہندنے کس امید پر ارباب عدل وانف اٹ کا وامن حیور ا سے رمشہ ورا ہے۔ انعاب کی دیجو تو تو تعقی امن امان، حین وآرام سوائے قلر وانگریزی کے کہیں اور تلاس کا سے نا بینا ہے۔ ایران میں تینے وب کے زخم خور ووں کوا سلام نے تلا فی کا مرجم عطاكيا - مندس عدر كي صيب عيدوه كوني راحت-

بتلائيس كدكباس مثركام كاكرم بوناغفنت اللى كيسواكسي وروجه سع بوسكتا باغيول كاولى مدح فل مونا رابل شركي الارما ورمفان ست الهمطابق

بريسي اورالكربرول كاكشت وخون اارئي عقداء كوغالضاح

بجاكيك وملى كى منهر منياه اورقلعه كى درو ديوار ميں ژازله ببيدا ببوانعني مير رفع حجها دلى

سے کچے باغی مسلم ہی کھاک کر د ملی آئے۔سب کے سب ایعاوت پر کمراب تہ

ورا نگریزوں کے نون کے بیاسے تھے ۔ شہر میاہ کے عافظوں تے جو ماغیو<sup>ں</sup>

سائلتهم بيشا ببون كى وحبرت قدرتاً مهدروى ريحت شيرا ورومكن سب

پیلے سے ان کے ساتھ عہد و بھان طبی کر ہے موں ۔ در وارسے کھول دیے اور

حَقَّ تُكُ اورحفاظ بشركو بالاك طاق ركهكران نا توائده يا نوانده مها يون

كاخيرمفت م كيا-ان سك عنان سوارون اورتيزرفنار بيادون ن جب تنهرك

وروازون كوكها موااور درما بون كوسهان نوازيا باتوديانه وارسرطرف وورسط

الدر بهان جهال انگر مرا فسرون کویا ما فتل کرد الا اور ان کی کویمیون میرل ک لکاوی

نذكر سكتے تھے - مذا تھ میں تیرر کھتے ستھے منتمشیر سے بوجھ تو بدلوگ صرف اس تے کہ گلی کونچوں کو آیا درویں۔ اِس گوٹ کے ہراڑنہ تھے کہ جائے جا

کے داسطے کرسے تموں-اس کے علاوہ تیزرومسیلاب کو گھانس بھونس کب روك سكتاب - إن غرينول في اسية آب كواس آفت نا أماني ك آك. عاجزا ورب بس يا يا اس ك كرول ك اندرتم اور ماتم مين مبخرس بنده على في تم زوگان میں سے ہے گھرمیں مبھیاتھا کہ شور وغوغا بلند ہوا قبل اس سے کرسیب

در ہا فت ہو جینم زون میں صاحب ایجینظ ہما درکے قلعہ میں ایسے حافے کی خبر أى - سائة مى معلوم مواكد سوارا وربيا وسي مركلي كوجيدس كشت الكاريج مين -بیر آو کو بی ٔ حاکمہ ایسی مذہبی جو گل ایڈاموں سے خون سے زنگین نہ ہوا ور ماغ میں کو کی تھا شن ایسی نریتی جو دیرانی میں مانند گورستان نه مورکیسے کیسے انگرنزا فسر ، مفعق مزاج ، دانشور ، نیک نو ، عام آور ملوار کے گھاسٹ ا تریہ -لىسى يرى تېرە ، ئازك اندام خاتە ئان فزنگ خاك وخون مېيىنائىيں-افتو<sup>س</sup>

ال كَ نَتْ نَتْ الْمُعَى لِيَحْ مِن كَيْ شَكْفَة روى لالهُ وُكُل مِينْتِي هِي اور جن كي فوشَ ثرا مي ٥ و حكور كو مشرما تى خى كس طرح تىغ بىد ريى سك نذر بهو ئسه- اگرموسته ان تقول الله مائم من مسياه اوش موكركية وراري كرس توروات -الاكان

الموكريس اورزين عبارموكرا رساتو كالماس س ا فربهار ون من بل بخر نعلط اے روز کا يون شياب اه تارو

اے اہما جانے دل روز گارشو

ا کا طرق مل اقرار الفرار کے وہ دن گزاا درشام ہوئی سیاہ ول اغیو<sup>ل قر</sup>

بده داران ک<sup>ونت</sup>ل کردیا - ا درجوق حبرت سسیا بی ادر کا شتکارشفق اور

متحديدور بي بن اورسيد كرسيدينا وست يركرسي تدبي - ايسامعلوم موتا

بے کررے کے سے جھال وی طرح ایک ہی بندھن میں سندھے ہو کے بہر

کیوں نہ ہو، مبندوستان براس طرح محار و بھیرنے کے لیے کہ اگر آرام واسانش

وج ب- من شريب كروب بدوق - كوله باروت سلام يردن بي وهال

كبا ورى الكرىزون بى سارالى ب - قواعد خاك، فىذى سىدارى سائى دىرو

بى سى سىكى درائكرزوں بى كے مقابلہ میں الكے استعال كى تيارى ہے - آخ

ول ہی ہے ساک وشت تو منیں کہ زیلے ۔ آگھ ہے روزن ولوارمنیں کہ زرو

دل كيوں مذھلے كرميكينا وانگريزوں كے قبل كا داغ ليے ہوئے ہے۔ آگھ كھول رو

كىمېدوسىتان كى تيابى دىلىدىبى ب- شهرواليان شرى خالى بوكرى تا قاك

نلاموں سے معمد رہیں میچوراور ڈاکوئ کونگرفتاری کا ڈرہے نہ قید کا خطر۔ محلے دیرا

اور بازارلوط كاميدان بي- د اكساند بي حسب منصوف ناسدوبيام ملياتا

کام در بم مرسم میں - حاسیان وین وائین فرمائیں کہ کیا ہیر و نے کا مقام میں

ے سے منکے کے برابر بھی وصور محصی توکہ میں میشرنہ آئے ایک ایسی ہی

عرورت ہے۔ برار الشكرى بورائد كربرف كربرف الك ياسرى

سي واركاه بنا يا رفية فية ووسترمقالت بوخبرآني كه باغي سايبيول نفوجي افترل

صتّعت كى سَرَ الْ الْمَا اللّه رس قيم كما مك قلمة بي الله والله وشابي للكو

ل کوئر تروں کی مصلیت کی خبر اک مذہو۔ نیز نگی زامہ ویکھیے رکشا کی ادرجا نبار ی کا دم بحرت تھے آئ اسپے سا بیسے ڈریتے ہیں اور شرنگار مبورص عف ایمان کے طفتے سنو۔ وهلي مين باغيول كالقيماع الغرمن سكرت باغيون خزاية ميں داخل كرديا ورا سان شاہى پرحبين اطاعت كوركھا چينم زدن يي ج فوج وہی میں جمع ہوگئ رجو کے صعیف اوشاہ اس سے شار شکر کو مذروک سکا ا در قابومیں مرکوسکا ، بے قابو بروگیا ورنشکرے قابومی آگیا - باغیو کا قاعات عَاكرهمان جمال سي كررت قيد خانون سي قيدبون كوجيورة جات تقي بيناني یرانے بڑائے قبدی قبیدسے رہا ہوكرور بارس حاصر ہوئے اور ضربتكا ري اور رداری کے یا صرا رخوا شدگار ہوئے ۔ کمال بیر ہے کسر تحفی کو در یا رشاہی میں باریایی کال ہوجاتی تھی۔ غرض شہرے اندراور یا ہرکم ویش بجاس فراریا ہے ا ورسوار جمع ہو گئے۔ انگریزوں کے پاس علاقہ و ہلی میں سے سوائے اُس بیاڑی کے جوشہر کے ہیلوہیں واقع ہے اور کھے ماتی ندر یا مینا کھیمان اہل وانش نے اسی عائے ننگ میں و مصاور ورسے بنا اوران پر زبروست تو ہی لگائیں -دليبول في جي جو تويس ميكزين سي إلرائي تقيس ان كوليجا كولعد برلف كيا اوردون جانب سے گولہ ماری شروع ہوئی ۔ سی اور جون کی گری تھی اور آفتا س کی حوالات دن بدن زیادتی برطی ای بررورص کوانگریزی فوج کے مقابلہ کے واسط نکتے اور سوری غوب ہونے سے پہلے والیں آجاتے تے۔ واحس التدخالف احب مرحله اندرون تهرك سفيت لجي سنن الكيسانتفض جيمكيماحس التدخال صاحب كاير ورده اورآ ورده متفاا ورجوخيات سے بہت کھے روپیری کردیا تھا اس خیال سے کہ جب تک حکیم صاحب حنکواس کی فرُوُ بْرُدُوكَاعْلَمْ مِنَّا ؛ رُنْهُ و مِنِي رارٌ فاستُس بوستْ كاا مُدْسِتْهُ رسيكًا إن كَ قَتَلْ ك رسيه مهوا ، اوربيرا فواه الراني كه مكيم صاحب الكريز ول مسك خير خواه او يطرفدار بي -اس طرح باليون كوان ك خلاف برانگيخة كيا ، جنائير ايك روز مديخت اغی حکیم صاحب کوتش کرنے سے لیے ان کے دولت کدہ پر حکد آ در مہوئے مگر فتتمتى سيحكيم صاحب اس وقت قلعهي مإ د نثاه كى خدمت ميں ستربعين كفت تخد جنائخيان المجارون ميس كحدادك تستعد بيني ادريكيم صاحب لو كھيرليا - يا وشا وسلامت نے اپنے آپ كوكيم صاحب پر ڈالديا اوران كي جا يجاني الرحيفكيم صاحب كي حان ع كئي مكر مرحبت بإغيول كواس وقت ك حيين نه آیا حب تک النوں نے حکیم صاحب کا مکان نُوٹ کراس میں آگ ندلگادی ا ضوس كونى غلام جب تك اس كي صل مي فرق ند بواسيني آقا كم ساته ايسا وسوارحيع بركزة بقفقاح بين خار والي فترخ أبا دني جويها كمجي با وشاه كي طوف تُعْ بِي نَدُرًا مُمَّا أَيكِ خُطِ كَ ذُرْبِيهِ إِنِّي اللَّاعِيتُ كَا أَطْهَادِ كِي وَاوْصِرْفَانِ بِهَا وُ یلی میں ایک عظیم الت ن الشکر حمیم کرے علم بغاوت ملبند کمیا اور ایک مو

ت القی گورے با دشاہ کی خدمت میں بطور شکیر

وانڈیکیے رسکین تواپ یوسٹ علی شاں مہادر ڈیا بڑوا ہے رامیورٹین کی دوستی سركارانگریزی کے ساتھ بحدامستوار بھی باوشاہ کی خدمت میں ایک خشک بیام سی تھیجے براکتفاکی اور دیمی صرف ہمسایوں کے طعنوں سے بحیف کے داسط

یا الکھنو میں بغا وت شروع ہوت ہی صاحبان انگر تیشرے بحل گئے اور

تحكرها بات میں اینے بھائیوں اور قدائیوں سے حاملے ۔ لیکن بعضافیر برانيا بمرابيون ميت لكهنوسي بين مقام بيلي كاردس فلعهند بوكيم -مشرف الدولهت حوشا مإن ادوه كاوز برمشهورها واحد على شاه كي اولا دمير

ے ایک وہ سالد ارطے کو تحت پر مٹھایا اور خو دو زیر میاا ورا مک بیٹیکٹ گار شاه د ملی کی خدمت میں روار کیا جب یہ ندراند با دشاہ کی خدمت میں پہنچا توبا وشاه كواپني كاميا بي كى كافى اميد موكئى اورخيال كياكه بيرسارهُ اقبال حميكا. حقیقت برے کہ اس کے بعد یا دشاہ کارشارہ اقبال ہمیشہ کیلے غروب

وعًا وتكرى اوراميرمنف كى رائك اس شدورك سائة كشيرى ورواره يرگوله باري کي که کالوں کي مسياه بين بھيا گڙي گئي۔ اگرچي کيا ره مي کو و دھور

تميرك صارماه اورجار روزكا وتفذفنا ليكن يونكه شرووشند بهي كوروز بالحق

سے مکلاا ور دوشننہ ہی کو پھر قبصنہ میں آگیا۔ اِس لیے کہ سکتے ہیں کرامک ہی

غرض فجن فوج اس مٹرک سے جوان کے سامنے تھی ستریں واخل ہوئی

ون کے اندرشر ما تقسے نکلااور ماتھ بیں آگیا۔

چیتحف راه میں ملاقتل کردیا گیا معززین شهرایتی آمرد کو بیا سے میوئے گھروں

میں بڑے رہے۔ باغی شرسے بماک بیلے کھوا سے تصحبہوں نے مقابل

كيا ورسلية سپر بوكر لرطب-ابيني نز ويك دوسرون كوكانا . مُرْمير بي نزويك

ا بل د بلی کی جویس کاٹ گئے ۔ دوتین روز تک شہر میں کشمیری دروارہ سے

ليكروارون طون كوچ و بازار ميدان كارزار يندر ب-رفنة رفنة صرفتان

ورواز الني اجميري دروازه ، تركمان دروازه اورد بلي دروازه كالوسك

قبغندیں رہ گئے ۔ گوروں نے شہر میں داخل ہوتے ہی سگینا ہوں اور مبنواو<sup>ں</sup>

لوقتل زائشروع كياورجا بجابركانات مين آگ لكادى حقيقت بير ہے ك

مقام کے رہنے والوں پرائ تم کی ختیاں اور بیتیں نازل ہوتی ہیں۔

حسايل شهرت فتمناول كي يوكية ورى اورغيظ وعضاب

امیدناامیدی سے برل کی اور بے شارخ یا و مشرفاا بی ستورات کولیک

ان مینوں دروازوں میں سے شرحوز کر تکل کئے اور شر کے باہر محوثی عوق

بستوں اور قیرستانوں میں جاروم لیا حب وہاں بھی چین نہ ملا توان یک

المرسم كالمال على ووتك شهركاندركاك وركورول كالجا

البت سے مقرے مصافی اُکھاتے دور در ازمقامات میں جلے گئے۔

كى كى مقام عنت تو نريزى كى بدر كله آورك قبضدس آ يا جالوال

6

ارط ان بوتی رسی بهان کک کدرفته رفته کالے بیچیے بیٹے گئے اورگورے شہر بر قابعن بوتے گئے - بالآخر مر استمبرکو حمعہ کے دور شہرکالوں سے خالی ہوگیا اور دبلی اورقلعد دبلی برانگریزوں کا پورا پورا تسلط ہوگیا - اسکے بعد بجڑ و صحط

اور د بلی اورقامهٔ د بلی برانگریزون کا پورا پورا تسلط بهوگیا - اسکے بعد بجر بی هکرا قبل و غار تگری کا با ژاراور زیاده گرم بهوا -گورون کا تشد دا ور پید بات بوست بیده ندیه که اس شهرگردی میں اسپر صقت کی رائے کے خملف علاقوں میں طریقی سحنت گیری مختلف را

اسپیرصتف کی رائے فی مختلف علاقوں میں طریقہ سخت گیری مختلف رہا اور تشد و و تظار سب بر سجیاں منظام سرخف کے رویۃ اور حیثیت کے مطابق اس برظام ہوا۔ اپنے علم کی با بر کہ سکتا ہوں کہ امگریزی سپا ہیوں کو کھم بینقا کہ جو تنظیم میں اور صرف اسکو جو تنظیم اطاعت قبول کر ہے اُس کے قبل سے باتھ اُسٹا ورصرف اسکو جو تنظیم میں اور صرف اسکو

 ومزاديني عاعن سي كفرك بوك بي الل تهرك بيد دل اورنالان میں اس پر می علیہ یا نے کے بعد جبکہ و تی سے کئے بھی کو بھی زندہ متر محمور نا عاہیے تھا وہ عقد کو ضبط کرتے ہیں ، عور توں اور بچیں کو باتھ ہنیں لگائے ، ب قصوراور قصوروارس بورا بورافرق كرتي إن اورُسُ غص كوسوائه أن لوگوں کے جن کو یا زیرس کے واسطے کا تے ہیں جبارت نہیں کرتے۔ ایل عمر سے ہت سے شہر برر کر دیے گئے جویاتی ہیں،امید دیم کی حالت میں ہیں۔ ٤١ر اكو برجها رسف نيه كرور تغريس اكيال تويول كى سلامي بوني حارتي جونی که نفشنط گورتر بها در کی آمد برے اقویں کی سلامی جوتی ہے ،اور نواب گور مرجنرل بهادر کی آمدیمه ۱۹ توبول کی سلامی اُکتر تی ہے - ۲۱ نویول کی ساتھی منى دارو يكسي مستحير مدمعلوم موسكا كمان عالب بهسته كدغاليا سيادانكري كوكسى مقام بدبالليول بيركوني زمردست فتح حال موتى سب باغبول كير ومرا نرمقا ماست الرسية على بين فتنه فرو موكيا عراي بدكوا باغيول في الكيماطوت بريكي، فرزع ما بإداور لتحقيو مين شوريش برياكي هيم ، اور و دسری از موسنه اور میوات کے علاقہ میں فتنہ کی آگ بھڑ کا رکھے ہے نگارام نامی ایک شخف نے کچے دون اردار تی میں شور من بریا کی بھر دیویا میو تھے سائق ملكرميوات كي بها راور حبكالت بين الكريزون ك مقاطبك يها أماوه نواح والى كارسون كافلهمراحياع إس مفتين الكرنيي ساء ينه كبياسي مقتذمين امين الدين احجرهان بها وروضيا والدين احرقا دراسیتهٔ اہل وعیال سکے ساتھ تمن ایتھیا ورحیالیس تیزر فیار گھوڑوں پم دار ہو کرایٹی جا گیرلو بارو کی طرف روانہ ہوئے -مهر و کی پنچکرا کی وورو ز فیام کیا۔ دورانِ قیام میں نشکر بان غار نگران میران ٹیسے اور جو کھے ہاس عقالوت كرك كئ يتنامج مني سروسالاتي كى حالت بي بدرؤسا -ونیان دوجاندی طرف روانه بواے - احس علی فال بها دروالی دوجاند نے تمایت مربانی اور فیا منی سے حقّ مهاں نوازی اداکیا جب معاصلت بها در کوچر بودنی توملایا مینامخدده رؤسائه اسمان شان محرحانب و بلی روان موت - صاحب بها در کی مدست میں سمع اور آواب کالائے ب بها درسه طشر آمیر گفتگوشرورع کی لیکن حب برم اور نا دمانه و بالحانة خواسامك منا توخاموش مبورسة (وتلعمين قرام كريث كي احار دى - دو مين رور ديه علم بواكه عبداله يمن خان دالي عبر كوگرفها ركرالي عب وه رئيس والاشان واردِ دبلي بواتواس كوقلعيني ويوان عام بين الكيسطوت قیام کرنے کا حکم ہدااوراس کی تنام ریاست انگریڈی علاقتیں شامل رکی گئی۔ ای طرح ۳۰ راکوز ہرجمیعہ کے روزا حدیکی خال والی فرخ نگر کو رِّقَارِكِ مِنْ عِلَى لا سُفاور فلعين الكِيم على وحَكَدْ أَثَالًا - عَارِ أَوْسِر شَدْ ک روز بها درجنگ خال والی بها ورگڑھ کو د بلی لایا کیا اوراس سے واسط بھی قلعہ ہی ہیں جائے قیام مقرر ہوئی-اسی طرح بروز شدنیدراج نا ہرسسکی والى تبب كراه ي فلدس لاك كفرون والى مب سات ياسس والى

لى بن عهر بها در كراه مد للب كراه مد لو بارد - فرت منكر - دوحا ا دریا تودی - ان سات ریاستون میں سے بائے ریاستوں کے رسیس اس دقت قلعديس صُدا صُرامقام يرتقسيهم عقر -يا تؤدى ، اور ووجار نسکے رئیس ، اپنی اپنی ریاستوں میں خونت زدہ سکت کے عالم میں منتظر تھے کہ دیکھیے پر وہ عنیب سے کیا طور میں آتا ہے۔ انهى ايام ميس مظفر الدوله سيعت الدين حيد رضال ورذو الفقار الدين حیدرخاں کھی النیے تلقین کے ساتھ تنہرے مکل کھڑے ہوئے اور اپنے ھر۔ كَبْتُوكِ كُفرلون فُ مُسْرِين الدِكر كُنَّ فَهُرَا دِكَانِ حَا يُدانَّ بَمِورِي مِين سِي مُجِيرًا في میں ماسے گئے۔ کے گرفتار مور قدرخانوں میں بڑے ہوئے اسٹ ون اورسے ، معدد دے چندا بیے نفے جو عان کیا کریماگ گئے صعیف العمرادشا یما ری کاحکرصا ورہے کہ یا زیرس کی جائے۔ والیا ن پھیر ملب گڑ مہ اور عُ مُكركوعلينيده مُعنلف ارقات مين يها بي ديدي كي -مر و ما ل صاحب اور استه ما عرف من موری کے لله الورآ وسيول كوتوا لات الهيندين مند ومستانيون كي خطائير معات ہوئیں اورلوگ بھر شریں وابس آنے لگے۔ اِسی اُننا ، یں حاکم شہر کو خلی فخبردى كدراج زيدرسنكوبها درك معالج لين مكبي محمودخال صاحب كا سکان سلمانوں کے لیے جائے بناہ بنا ہواہیں۔ اور بست مکن ہے کہ ایک وو باغی می ان لوگوں میں ہوں حوصکیم صاحب کے باب بناہ گزیں محف چنانچه ۷ رفروری سیشنبک روزهاکم ندکوردو ژلیکرآگیا اور مالک خانه کو

ېې کسکون کېم صاحب کې ترت دا بر د کا د را پورانحا ظ رکها کيا - بالانونځام مو خا م مرتضے قال اوران کے بچا زادیمائی حکیم طابھکیم قال کووایسی کی او موگئی۔ ۱۲ رفروری کو کچھ لوگ اور چھوڑ ویے گئے ۔ س<sub>ا</sub>ر فروری کوئیل دمیو في اورر إلى يائي- مرفعت سازا بُدآدى والات بي مي رب -

ه و میر اطلی اور تنهر نم قبصته اسی ۱۰ میں سرحان لارس صاحب چیف کمشنز بها در کی اید آمد کی خرستهر میں گرم بولی اور ۲۰ رفروری شننبه

كرور شام ك وقت ١١ تويول كى سلامى سى شركو بخ أعفا - دوسر ون صبح كومعلوم بهواكه شهر لكهند فتح بدوكيا-سائقتى يدعبى سسناك لكهنديس ١١ روزورى كوكما تطرىخىيى بهاورت بنايت بهادرى كم ساهر باغيول یرا یک ایباسخت حمله کیا کہ ان کے دُھو میں اُڑا دیے ۔ ووسرے ذریعہ

ے معلوم ہواکہ ہے تو بیب لکھنؤ کی فتے کی سلامی ندھی ملکسسیا و انگریزی کو باغيوں برجو بما ياں فلسر حاصل ہواہے اس كى نوشى ميں حيورى كيئير

تھیں۔ پو بلیل فروری ہمارشنبے روز صبح کے وقت صاحب جیف ہا در کا دہلی میں ورود ہوا۔ ۱۴ تو یوں کی سسلامی ہوئی اوراہل شہرکے تن مرده میں مھرحان آئی ک

در کالبدشترروان یا زاسمد زیشا بی دخوشد لی که رد دادیثر گولی که سکرشاههمال مار آمد ٤٢ ر فروري شنبه كروزاس عم دل حاكم في فرياديون كي داورسي كي او

مل دہلی کی مصاملے استحل قیدخانہ شرکے یا ہرا ورحوالات ش ہے ۔ ان بیں قبید اوں کا وہ ہجوم ہے کدالا مان والحقیظ ۔ان کے علاوہ چولوگ عِمانتی پڑھ گئے ان کی نقداد خدا ہی خوب جا نیا ہے ہے کیل ولی مین سلمان بزار آدمیول سے زیادہ نہ ہوں کے گرو ہا گردہ کلمہ کو ہے تکل کر داو او تین تین کوس برے کھنٹرات میں ، ویرا نوں میں -ہمارے کھندانوں میں زندگی کے دن ورسے کرتے ہیں جولوگ شہر میں یا تی ره گئر ہیں، ان میں یا تو قند یوں کے عزیز واقت رہا ہیں آ ورما

اغیوں کا *سرحگہ قِلع* و ثمع الحارہ مارے بروز پینشند شام کے قت وں شکاف تو یوں کی آ دارنسے خبر دی که نکھنو میں کامل طور پرانگریزی لنط ہوگیا ۔ ایریل کے مہینہ میں حکیم محمود خاں صاحب کے ساتھیو<del>ں ک</del>ے

جواس دفت تك والاستابيس شهر الي يا في اور تيم صاحب اسني عزيز وا قرباے ساتھ بیٹیالہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ سی کے سنزوع میں قبرا تی رانگریزی سے مرادا با دباغیوں ہے خالی کالیا۔ اور فتح کے بعد مرادآ با دنواسها يوسف على خان صاحب والي راميور كى قلمرو ميں شامل

کیا گیا۔اس کے احداث کرینے وال نے بربلی کوفٹ نے بیرواز باغیوں سے فالى كياچا كيداب قوى اميد ب كرع فقريب انكريزى سياه برحيك باغيون كاقلته وقمع كرديكي اورعيرتمام سند دمستان ازسرز بسركارانكرمز

سلار جون کیمشند کے روز شام کے وقت بہا در حنگ خان اور کا گانگ قبل تھا کہ منت میں گار اور انتہا کی مار سے کا

با ورکر هو کو نما کر تعلیم حیا رسی سی سیست ایا گیا را در ساتھ ہی امایک ہزار مدارہ تاطب نراہ نامیدہ میں گئی

٢٢ جون كوا ٢ تويول كى سلاى في خردى كدا تكريزى مسياه كى

حانبا ژامهٔ کوست شول سے گوالیارا ور قلع گوالیار فتح ہوگیا جس کی عنظم رودا ویر ہے کہ باغیانِ سرکسِش دئیجُرمقا مات کی طرح گوالیار ہیے ، بھی

قا بھن ہو گئے سکتے - راجہ گوالیار مہا راحہ جیاجی راؤ مشراو زمہر باری حجو راکر آگرہ بھاک کیا ۔اور انگریزوں سے مدد مانگی ۔ انگریزوں نی

ا یکیسائیرّاد دوری سے اس کی مدو کی بینائیم راحبہ نے انگریزی فوج کی مدوست یاغیوں کوشکسست فامش دی۔

ما غیول کا حشر ایمنیوں کا جو کے حشر ہوا وہ ان کے کروار کی

ئانى سىسىزاغى - يېڭراه سركش برطون ئەيزىمىت ياكۇللاليارىپىنچ يكن مېسادىل ئىي ئىكسىت قامىشى كھائى تۇمترىشا ئك روال وال

جرتے رہے ، اور رہزی اور ڈاکہ رٹی کرنے عرب آ تو کا رہر جاکہ اللہ بٹ ذکستا و ڈاری کے ساتھ ایک ایک کرنے مائے کہ

بالأدستنبوكا ترحبنهم بواسيرقا نامى فيصب فوبى سي وسيتنبؤ كاترحمه كياأمكي تعرلي شكل جالك ترجيك وشواربول مواقف من وه دستنوكا صاصتن اسف كصيفي تواك كوب اختيساراك ترحمه كى دا دوىنى برگى كه غالب كى حن اورشكل فارى عبارت كاجس كوعر بى الفاط سے دانست محفة ظر <u>كھنے كى كوشش كىگئى ت</u>تى الىساعام نہما ورصيح ترجمبد كياگيا ہو كەتعب ہو اہے- دوسر ُخوبی بیسئی که زرحمه کے الفاظ غالب کی اُر دُوط زیحر بیسے مشابر کوئیے گئے ہیں اور مار دی انتظر مِن علوم بروات كربه غالب بى كى ركى بوئى عبارت ب ستيسرى خربى بيب كرترم كا انداز بالكل روزناني كاسابنا دياكيا بتوماكه كماب روزنامي كاعبارت سيسيم يا معلوم زموم يتام كمالات معروى نبير مل درميرز آنآى كي غير عمولي فابليت كوظا مركرتي مي 4 انجل وَدانيس عَالب كي يرضايد لوكول كوليندنا يُلكي كيونكم المنون في ميزوساني باغيول كي خطاؤن كوبت نمايال كرك وكهايا بواورالكريزي بشكرى زياد تترب براحنياط وسلحت كإبروه والفركي كوشش كى بر- مين محشا بور كر آلك بيشيال إكل ورت بركه بغيد الماولير ذكي ورتول وريج يك بسياتهم جهد زيادنياركين ه أنى زمهها وراكت روايات كرسار خلافت كان عقبر الزكريز عفي فيهر في مرزد ساني عور ول ورجّد ن موكودة اليها غايا فط فرتبين كباجة فابل وكرّبو البنّه عَالَثِ برنصنے كالات كي مزاكت سبت أشهبس كى كانگرنري كشايف بأغير ب كوعلاده شهرى باشنون جبيبي تفاكى كيسا تعاشقا مهاا ور جربي دردى وبينا لآدميونكو عيانى براطكادياءة بايخ كانهامين افسرسناك اقتديجا ويتودا نكريز وترواك رُرِينْ كُواسكا اقرارينِ كدولى فتح كرنيج بدافكرزى لشكرة سجيابهد وكاقبل عام كرتم بشن لضاف اورحمل بہرجال بیرامقصدتیفالب روم کے ایک دیا اور لٹرین کارنام کوار دوزبان کے وخرویس برهانا قاعذر كاساب كالجبث س مجهم كيوسروكارينبي الكافيصل ورخ كريط كهن يركون قا (5 lb) , m اور ناحق ميكون +

ب اس نے دیجاکہ اسکی لڑکریاں اور لڑکے تمام دن ایک تما کی مصفی میں صروف رہے اور ام کرنج بجيبهي الدمير وسير والمناز والمنازي والمنازي والمركان والدكي شادي غفا، وه مينام ديجهة بي غضرت بتياب مردكيا ورأين كها بجينكوشادي بياه كتصيير عنا بري بيخ ى بات ب عُرِيجَةٍ لَى مَال في جواب ديا- صاحب إمي في كتاب الكوشي الكيادي وي وكذوكم میر به خیال می<sup>ن</sup>ه شریعیت کاحکمنامهج اور و ننایج برات کاخذانه ب<del>راو می</del>رخیال میں مراط کا وراط لوشر عيد سيك أب يرادى جائ اكتفادى بايه كي خرابان ممارى قوم سے دور مون باب الح كها، الجيما الراليي چيزې تومين مجي طريصني احازت دينا بول، مرتعباسي ب كريق كادل اس كتاب من كيد كراك كياب بيوى في كها بحاب اولا وكي شادي م بى دلىيىپ ئەدىبرىيان برابى مزىداكھاكيا بئى خصوصاً صفدرى كانقىدى اليسا دردناك ادر عبرت خيزب كرشيصف دل بل جانا ب سي شي شي بان يه به كاس ىناب كەمىنىف ھواچىس نىظامى دىلوى بېرىنكى ئاب بېيدى كى تىلىپ ساد ". "سیدی کی ترمیث "کایه لیسراحضر ہے ہ قيمت عرر مجلد پير علاده صول-المح واج ديا

ں میں ہبادرشاہ اِ دشاہ دہلی اوراُن کی سُگیات اور <del>کِچ</del>یں۔ ان بي جوغدر مين أن كويش آيس- فيمت -(50116 اسوره المحيشرلف كأن الماسطليات كالمجرعة وستنديز ركابي ي وشقول أ ردق أوا وخن تيخيروه بيقوري وشن وكيمة الميني عرباعال ج بي قيت ١٩ ر لكرسى وآئة كرمه ونا دعلى مع اشاد وخرص د إعمال بقيمت في حليه مهم ر

النوره فا حريه بين تن رق آدا تون سوه الحدر لهذا والياباليات كاجم عروت مند بركان ين المسود النارس تربيد و بن المراك و بن المراك المراك و بن المراك المراك و بن المرك و بن المر

CALL No. 1842 ACC. No. 1444.

AUTHOR 2137 (SID) 37

TITLE SCIENTS



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.